www.kitabmart.in



(عَقُلُ النَّاتِ قُولَانَ أَوْرُمُسُ تَنذُ رَوَايَاتُ كَى رَوْشَنَّى مَينَ)

ملدروم

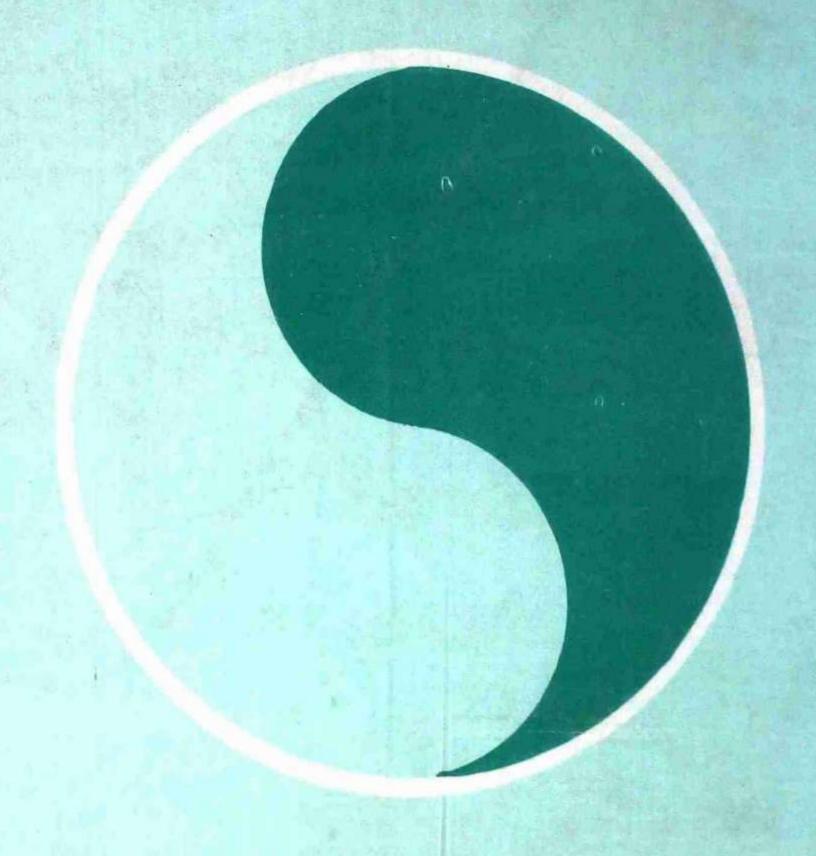

المنافق الشيئالين المنافق المن





www.kitabmart.in

| vwv | v.kitabmart.in Date Date 200 No. |
|-----|----------------------------------|
|     | SectionStatus                    |
|     | D.D. Class                       |
|     | 1 2 6 11 7                       |
|     | 1                                |
|     |                                  |

(عَقْل الْيَاتِ قُرَانَى اَوْرُمُسَ تَنذ رَوايَاتْ كَى رَوْشَىٰ مَين)

تاليف

محالب مصنفين

تزجمه

حجة الاسسلام محد على فاصل

يتع ازمط بُوعات

المنافق المنا

نام كتاب : - بهل معنفين بئت عقيد قابيا وارش جهوري الماي ايران ترجيده المسلم محد على فاضل ترجيده الاسلام محد على فاضل كست ابت : - بيجعفوادق مصعبح وتزيين : - بيجعفوادق مصعبح وتزيين : - بيد معيد حيد دزيدى نصعبح وتزيين : - دارالثقافة الاسلام ياكتنان نسليغات السلام ايران تعساون : - دازان تبليغات السلامي ايران تعساون : - سازمان تبليغات السلامي ايران طبع اقل : - صفرالمظفر تراكياء متم والمداد : - معفرالمظفر تراكياء متم والمداد : - داد : - سازمان بهنان المسلم المداد : - داد : - سازمان بهنان المسلم المداد : - داد : - سازمان بهنان المسلم المداد : - داد : - سازمان بهنان المسلم الم

رحملمحقوق محفوظ هين

صفح ٤ "ناصفح ١٠٠١ امامت عامربا ولابت ففنبه (صمیم) صفخ ۱۰۵ تاصفح ۱۹۲ صفحه ۱۹۳۳ تاصفح ۲۳۵





# ييش لفظ

نهایت سپاس گزارس اس ربّ ذوالجلال والاکرام کے جس نے تہیں ولایت ائمیّ معصوبین سے سرفراز فرایا۔
مکتب ناب محری ، کمت بالمبیت ، کمت بیشتی در قیقت دین ولا فرای مکتب ناب محری ، کمت بالمبیت ، کمت بیشتی در قیقت دین ولا اس مکتب ناب محری ، کمت بین مطابق ہے۔
ملات ہے جو فطرت اور عقل سیم اسان عقائد / سمت بیشتی ہے اسی دعوے اور روثن کی ترجیان ہے جس میں ہسلامی عقائد کو عقل دفیطرت اور قرآن وحدیث کی روشنی میں میان کیا گیا ہے ۔ کیز کم کتاب خصوصاً نوجوانوں کے لیے تحریر کی گئی کے اس لیے اس میں نہایت ساوہ بحث اور آس ان زبان است عال کی گئی ہے ۔
میں میں نہایت ساوہ بحث اور آس ان زبان است عال کی گئی ہے ۔
میں میں نہایت ساوہ بحث اور آب عدل " — اور شنوت " کے موضوعات شامل نفے اور اب جلد" دوّم " میں " امامت " منوت " کے موضوعات شامل نفے اور اب جلد" دوّم " میں " امامت "

4

اور" معادیا قیامت " کے موصنوعات شامل ہیں ۔ اس کے ساتھ ساتھ زمانہ عبیبت ام معصوم عج ہیں " حکومت ہسلائی" اور اسلائی معاشرہ کی تیاد و رہبری اور زعامت وسیا دن کے حوالہ سے امامت عامہ یا ولا بہت نقیہ کو سمجی ضمیمہ کے طور پر شامل کیا گیاہے۔
اوارہ امید کرتا ہے کہ قارئین گائی کتاب سے متعلق اپنی قبیتی ارا رسے مطلع فرائین گئی گئی ۔

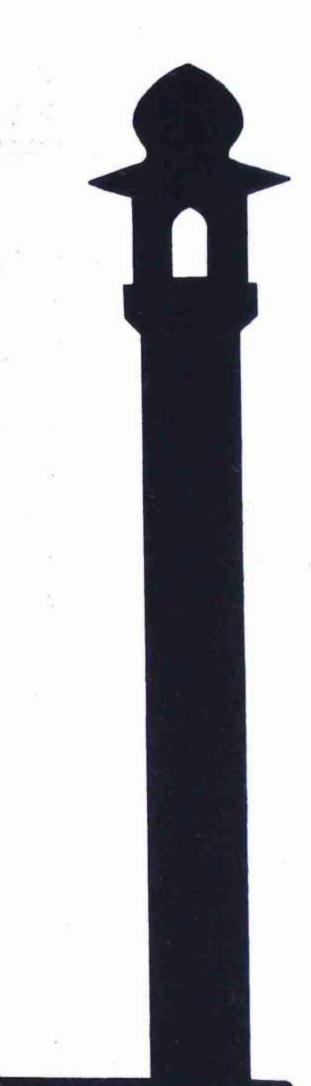

المامي

## فهرست اسباق

| امامت م                                          | بهلاسبق      |
|--------------------------------------------------|--------------|
| وجودِ امام كا فلسف ١٧                            | دوسراسبق     |
| امام كىخصوصيات ٢٨                                | تبسرا سبق    |
| امام کوکون مقررکے؟                               | جِوتهاسبق    |
| مشراًن اورامات ۱۸                                | با پخواں سبق |
| امامت اورسنت رسول ملام                           | جهٹا سبق     |
| مديث منزلت اور" دعوت ذوالعشيرة "- ٣٣             | سانواںسبق    |
| صريث تقلبن" اور صريثِ "سفيبهُ نوح " 22           | آنهوان سيق   |
| إردامام                                          | نواں سبق     |
| حصرت امام مهدئي، إربوان ببيوا اعظم عالى صلح - ٩٠ | دسواں سبق    |

پہلاسبق امامت

### امامت كى بحث كتي سروع مونى ؟

ہم سب اجھی طرح حانتے ہیں کہ پنجیہ اسلام کی وفات کے بعد مسلمان دو دھ ولوں ہیں تفتیم ہوگئے۔

ایک گروہ اس بات کا معتقد تھا کہ آنحفرت نے اپناکوئی جانبین مقربہ ہیں کیا بلکہ اپنی جانبین کا معالمہ مسلمانوں پرچھوڑ دیا کہ وہ خود ہی اسس کا انتخاب کریس۔

اس گروہ کو" اہلسنت " کہنے ہیں ۔ دوررا گروہ اسس بان کا مغنفذ بھا کہ حب مطرح ببغمبر معصوم ہیں ای طرح ان کے جالئے بین کو بھی ہرفتنم کی خطا اور گناہ سے معصوم اور عظیم علم کا الک ہونا جائے۔ تاکہ وہ لوگوں کی روحان اور مادی دولؤں طرح کی قیا دت اور رہری کرسنے اور اسے آگے جلائے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اسس طرح کے شخص کا تقریص فدای کی طرف سے اور اسس کے درسول سے اور اسس کے درسول سے ذریعیہ ہی ممکن ہوسکتا ہے ۔ اور آب نے یہ کام کہا ہے ۔ اور علی عالیسلام کا اپنے جائشین کی حیثیت سے تعارف کرایا اور اس کا اعلان کی عالیہ ہے۔

اس گروہ کو" اما میہ " یا "مشیع" کہتے ہیں ۔
یہاں پر ہمارا مقصد ہے ہے " مسئلدا مامت " پرعقلی اور تاریخی
دلائل، قرآن آیات اور سنت سنج ہر کی روشنی میں مجت کریں ۔
دلائل، قرآن آیات اصل مجت کوسٹ روع کرنے سے پہلے چند نسکات کی طرف
توجہ مبذول کرانا حزوری سمجھتے ہیں ۔

ا-آباامامت کی مجن اختلاف بیداکرتی ہے؟

جون ہی مسئدا المت کی بات شروع ہوتی ہے تو بعض لوگ فوراً کہدا شخصے ہیں کہ بیز دانہ ایسی باتوں کا نہیں ۔ آج کا دورسلمانوں کے ابتفاق اور استاد کا دور ہے اور جانث بین سینی بیراکی بات اختلاف کا سبب بنتی ہے ۔ ہیں اس سے مقابلہ کی کوسٹ ش کرنی جا ہے اہتا اختلافی مسائل کو نہیں جھیڑنا جا ہے لکہ صیبہ ونیت اور مشرفی اور معزی سامراج کا مقابلہ کرنا جا ہیے۔

ليكن اس طرح كاطرز فكرىقينيًا غلط ہے كيونكه:

اقلاً:

جوجب زاختلاف اورانشار کاسبب بنی ہے وہ منعصبا نہ اور خیر منطقی بحث اور کبینہ توزی ٹریٹ تنی لڑائی محکوے ہیں ۔ کین منطقی دلائل پر مبنی مجنٹ مباحثہ جو ہوتتم کے تعصب اور خاو

سے پاک صبح دوستانہ ماحول میں انجام بائے نہ صرف اختلاف انگیزی منہیں بلکہ موجود

ابمى فاصلول كوكم كرتاا وركن زكه نقاط كوتقوب بخشاب.

خودابل ستن جار فرامب بین نقیم بین دخفی ، منبلی ،
شافنی اور مالکی - ان چار فراب کا وجودان کے اختلاف کا سبب بنبی بن سکا اورجب وہ کم از کم شیعہ فقہ کو با بخوی فقہی فرمب کی حیثیت سے سیم کرلیں تو
بہت ہی مشکلات حل اور بہت سے اختلافات دور ہو سکتے ہیں جیسا کہ ان
گربٹ نزچید مالوں میں اہلسنت کے مفتی اعظم ، مصر کی الازھر بوینورسٹی کے مربراہ
سینے شلتوت ہ نے ایک موثر قدم اسما کو اختلافات کی فیلیج کو باطنے کی کوشش
کی ہے اور فقہ سند جد کی قانون اور مزعی حیثیت کا المہنت کے درمیان اعلان
کر کے مسلمانوں کے درمیان با ہمی تفاہم کی را ہیں ہموار کی ہیں ۔
چنا بخدان کے درمیان اور مرحوم آبتہ الشربر وجردی ال تشیع کے عظیم

پہ بہاں کا رویاں دورہ ہے۔ مرجع کے درمیان دورستنانہ مراسم برقرار ہوسے ۔ ڈیان گا

ہماراعفیدہ ہے کہ اسلام کی صبح حجلک دوسرے نداسب کی نبت مذہب شبعہ بس زیادہ دکھائی دبنی ہے۔

م دوسرے تمام سلامی ندامب کااحزام کرتے ہیں اور مراعقبدہ ہے کہ بر فرمب شیعہ ہی ہے کہ جواسلام کے تمام ہیروں کا صحیح معنوں ماراعقبدہ ہے کہ بر فرمب شیعہ ہی ہے کہ جواسلام کے تمام ہیروں کا صحیح معنوں

ہیں تعارف کواسکتا ہے اور کسلامی حکومت سے متعلق مسائل کا حل بیش کرسکتا ہے حبب ایسا ہے توکیوں نہم اپنی اولاد کو دلیل اور منطق کے ذریعے سس ندمہ کی تعلیم دیں ؟ اگر ہم نے ابسانہیں کیا تو آنے والی نسلوں کے سانھ غداری ہوگی ۔

ہارا ایمان اور نفین ہے کہ:
" بینی بڑائے اپنا جائٹ بن مقرر کیا ہے ۔"
اور اگر اسس نظریہ کومنطق اور استدلال کے ذریعے بحث کا محور سندلال کے ذریعے بحث کا محور سندار دیا جائے تو کیا جرجے ؟
البتذاس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ کسی کے ذہبی جذبات مجود علی ہے۔
نہونے یا ہُیں ۔

ثالثًا:

دشمنان اسلام نے وحدت اسلامی کو بارہ بارہ کرنے اور شیعہ اور شیعہ اور شیخ کو ایس میں ارا نے کے بلے اس فذر حجوث اور افتر ابر داز ایوں سے کام بیا ہے کہ بہت سے ملکوں میں ان کو ابک دو سرے سے بالکل الگ تھلگ کر دیا ہے۔ حب ہم مذکورہ طریقے سے مسئلہ اما مت کو بیش کریں گے اور اس بارے میں شیعی عقا مُد کو بیان کریں گے اور ان کے دلائل کو کتاب اور سنت کی روشنی میں بیش کریں گے تو معلوم ہوگا کر شیعوں کے بارے میں دشمن کا برسیکیڈ اور شیع میں ایس میں حبول ہے ۔ اور ہما دار مشیع بی مشترک ویشن ہمیت ایس میں میں روانے کی فکریں ہے۔

مثال کے طور بر

کچھ و صدیعے سودی و ب کے حبید علمار میں سے ایک

عالم دین نے کہا تھا کہ

" بیں نے سُناہے کہ شنبوں کے پاس وہ قرآن

منہبں ہے جو ہھارے پاس ہے ۔"

عورف رابا آپ نے ، وشمن کا زہر بلا پر وسکنڈ اکہا س تک جاہنی اور

ہا اور کیا گئ کھلار ہا ہے ؟

حالا تکہ اگر ہھارے المسنت بھائی ایران تشریف لا بئی اور

گھروں اور سجدوں میں موجود قرآن مجبد کے نسخوں کو اپنی آئکھوں سے ملافظہ

فرائیں تو معلوم ہوگا کہ :

" سخیعہ اور شنی کے قرآن ہیں کوئی فرق نہیں ہے !"

ہنا بریں جیسا کہ ہم کہ چکے ہیں امامت کی بحث بھی اسلامی وحدت

ہنا بریں جیسا کہ ہم کہ چکے ہیں امامت کی بحث بھی اسلامی وحدت

ہنا بریں جیسا کہ ہم کہ چکے ہیں امامت کی بحث بھی اسلامی وحدت

ہنا بریں جیسا کہ ہم کہ چکے ہیں امامت کی بحث بھی اسلامی وحدت

ہنا بریں جیسا کہ ہم کہ چکے ہیں امامت کی بحث بھی اسلامی وحدت

ہنا بریں جیسا کہ ہم کہ چکے ہیں امامت کی بحث بھی اسلامی کے کم کرنے میں

ہنا برین جیسا کہ ہم کہ ویک ہیں امامت کی بحث بھی اسلامی کے کم کرنے میں

ہنا برین جیسا کہ ہم کہ ویک ہیں دوست کی بحث بھی اسلامی کے کم کرنے میں

ہنا برین جیسا کہ ہم کہ ویک ہیں دوست کی بحث بھی اسلامی کے کم کرنے میں

ہنا برین جیسا کہ ہم کہ ویک ہیں دوست کی بحث بھی اسلامی کی کم کرنے میں

ہنا برین جیسا کہ ہم کہ ویک کو میں کہ بنا بیت ہوگا کہ ویک کی دوست کی بیا بیت ہی مؤثر ثنا بیت ہوگی ۔

### ٢- امامت كياب؟

"امام" جیباکہ اسس عنوان سے ظاہرے" مسلمانوں کے بینیوالور رامبر" کے معنی بن آیاہے۔ اور ذرمب شیعہ کے اصول عفائد کے مطابق" امام معصوم" اسے کہا جاتا ہے جو تمام امور میں سینچر پر کا جانشین ہو اس فرق کے ساتھ کر سینجر مر ذرمب کا بانی ہوتا ہے۔ اور امام اس ذرمب کا محافظ اور نگہب ن۔ سینجر ہر وحی نازل ہوتی ہے سینجر مر بر نہیں ملکہ وہ سینچر سے علم حاصل کرتا ہے جس کے علم کا مفالمہ دنیا کا کوئی دور االنان نہیں کرسکتا۔ سنبین کته نظرے امام معصوم ففط اسلامی مکومت کا مرمراہ اور راہنا ہی نہیں ہوتا ملکہ اور " اور معنوی " ،" ظاہری " اور " باطنی " حتیٰ کہ ہر لحاظ سے اسلامی معاشرے کا راہم راور راہنا بھی ہوتا ہے۔

کسی قنم کی لغربسٹس اور بے راہ روی کے بغیراسلامی احکام اورعفا ندکی حفاظت اسس کے ذمہ ہوتی ہے۔ وہ خدا کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے۔ لیکن حصرات المہستنت" امامت "کی اس طرح تفنیر نہیں کرتے۔ وہ الم کوھرف اسلامی حکومت کا سربراہ جانتے ہیں۔ گویا ان کے نزد کیک ہر دوراور ہرزمانے ہیں اسلامی حکومت کا سربراہ بیغیبر کا "خلیفہ" اور سلانوں کا"الم" ہوتا ہے۔

البنہ ہم آگے جل کر ثابت کریں گے کہ ہردوراور زمانے میں روئے زبین پر خدا کے کسی ذکسی " نمٹ ائندہ "کامہونا ھڑوری ہے۔

جویا تو پنجبر ہو یا معصوم المام۔
تاکہ وہ آ بَین حن کی حفاظت کرے اور حن کے طلبگاروں
کوسبید ھی راہ کی ہدائیت کرے اور اگر بعض وجو ہانت کی نبا برکسی دن وہ لوگوں
کی نظروں سے غائب ہو بھی جائے تواس کی طرف سے کچھا بیے لوگ موجو دہوں
جواس کی نمائندگی ہیں احکام خداکی تبیلغ اور اسلامی حکومت کی تشکیل کا
بیر اسطا ہیں۔

### سوالات جولوگ بر کنے ہیں کہ موجودہ دورس امامت کی بحث منہیں کرنی مائے ان کی دلیل کیاہے ؟ اسس نظریے کورڈ کرنے کے بیے آ بے کے پاسس کیا مدال جواب ہے ؟ وشمنان اسلام نے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ والنے ك كيا ذرائع استنعال كيهي ؟ اوراسس خليج كوبالمنة کی کیا صورت ہے ؟ وسمنان اسلام كے مسلمانوں كے درميان تفرقر والنے مے مختلف ممونے آب کو یا دمی ؟ مزيب شيعمي "امامت "كاكيا تفورس ؟ اورندب مُنی بس" امامت "کس چیزکا نام ہے ؟ دواؤں كاآپس بى زق بيان كري -؟

## دوسراسبق

## وجود إمام كافل

انبیار کی بعثت کے بارے میں جو بحث ہو جی ہے وہ بڑی حد کا سیمیں سیمیر کے بعد امام کے وجود کی صر درت سے آگاہ کرتی ہے کیونکہ سیمیر اور امام کا بڑی حد کا آپس میں ملتا جلتا پروگرام ہوتا ہے۔ الہذا بہاں پر کھیے اور مائل پر روشنی ڈالبیں گے ۔

معنوى كمال

ہرچیز سے بیلے ہم انسان کی بیب دائش کے فلسفے کوبیان کریں گے جو تخلیق کا کنات کا ایک عظیم شا ہمکار ہے ۔

انسان کواپنے خات ، کمال مطلق اور معنوی کمال تک پہنچنے کے لیے بطولانی راستوں اور کئی نشیب و فراز سے گزرنا بڑتا ہے ۔

ہسس ہیں شک بہیں کہ اس فنم کا راسند ایک معصوم بیٹیواکی اِہمائی اور راہبری کے بغیر طے نہیں کیا جاسکتا اور ایک سانی معلم کی ہرایت کے بغیر منزل مقصود تک ہرگز بہیں بہنجا جاسکتا ۔

"کیونکہ ہرطرف تاریجیاں ہیں اور گراہ ہونے کے خطرات " بر مطیک ہے کہ اللہ تعالیٰے نے انسان کو عقل وخرد جبیں نغمت سے نوازاہے ، قوی اور حساسس صمیراسے دیاہے ، آسانی کتا ہیں اس کے لیے نازل کی

ہیں۔اس کے باوجو دمجر بھی اس بات کا امکان موجودہے کہ وہ راستے کا انتخاب

كرنے ميں غلط فنمي كا شكار ہوجائے۔

بقیناً ایک معصوم بیشوا کا وجو دب راه روی اور گرای سے بینے کے لیے بڑی مدتک کم کراہے جینے کے لیے بڑی مدتک کم کراہے جینے کے لیے بڑی مدتک کم کراہے اور گراہی کے خطات کو کا فی مدتک کم کراہے اسی بناریر

" امام کا وجودانسان کے ہدن خلفت کی مکیل کرتا ہے! اور میں وہ جبیرہ جسے " کلام" یا "عقائد" کی کتا بوں میں قاعدہ "

نطعت" کے نام سے نعبیرکیا جاتا ہے۔

اور" قاعدہ لطف "سے مراد بہ ہے کہ انسان کو درجہ کمال اور مقصد نخلین کے مراد بہ ہے کہ انسان کو درجہ کمال اور مقصد نخلین کے بینے کے بیے جن ذرائع کی عزورت ہے خداوند مکیم وجبیر بہ ذرائع اس کے اختیار ہیں دنیا ہے۔

منجلهان ذرائع کے انبیار کا مبعوث کرنا اورمعصوم ام کا منصور

را ہے۔ ۲-اسمانی نزرین کی حفاظت بقینا آپ مانتے ہوں کے کہ حب اویانِ الہی انبیار کے مقدس فلوب برنازل ہوتے ہیں تو بارسٹس کے قطرے کی مانند بالکل صاحت وشفاف، زندگی بخش اور حیات پرور ہوتے ہیں۔

نیکن جب گئیت کے سے آلودہ ماحول اور ناتوان یا ناپاک ذہوں میں بہنچے ہیں تو آمید کی سے آلودہ ماحول اور ناتوان یا ناپاک ذہوں میں بہنچے ہیں تو آمید تا آمید تا آمید اور مومومات میں بہنچے ہیں احداد مونا سٹروع ہومانا ہے۔
کا ان میں اصنا فہ مونا سٹروع ہومانا ہے۔

آخراکی و فنت ایسامجی احال بسے کدان میں روز اول کی صفائی اور شفا نبیت باقی نہیں رہ ماتی ہے کہ ان میں روز اول کی صفائی اور شفا نبیت باقی نہیں رہتی اور ایسی صورت میں نہ تو وہ ششش باتی رہ ماتی ہے کور نہی تربیت کے بیے جندال تا نیر و

ایک تو ہائیت کے پیاسوں کوسیرالی کی صلاحیت کھود ہے ہیں دورے نہی نفیلت کے بیجولوں کو قلوب انسان میں شگوفہ کرسکتے ہیں -

بنابری مهیشداید معصوم بیشواکا ہونا عزوری ہے جو دین کی صیح منوں میں حفاظت کر سکے اور دین ہی کو کھی اور لغز سٹوں سے بجائے کہ کھے اور دین ہیں ایسے افکار کو داخل ہونے سے روکے جو غلط ، ناروا اور صبح نہ ہوں۔ موہومانت اور خرافات کو دین افدار ہیں تبدیل ہو جانے سے بجائے۔

اگروین اور ندمب کی حفاظت کے بیے اس فتم کا پیشوا موجود نہو نوبہت کم مدت میں دین کی اصل حقیقت ختم ہو کررہ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کر امیرا کمونین علی علیال سلام نہج السب لاعہ میں فریاتے ہیں :

"الله مرسلي، الاتخسلوالارمن من قائم بيلي بكريج في الماظاهرا مَشْهُوراً وَامِسَاخَانِفَامَغُمُوراً لِتُ لَكُنَبُطُلَ حَجَجُ اللَّهِ وَ لِتُ لَكُنَبُطُلُ حَجَجُ اللَّهِ وَ بَيْنَانِكُ " رہج الله لائم كلات فصار جدس،

" ہرگر: زمین وجود حجبت خداسے خالی نہیں رہ کئی خواہ بہ حجبت ظاہرا ورا شکار صورت میں ہو یا خواہ بہ حجبت کی حالت میں محفی اور پوسٹ بدہ ۔ یا خوفت کی حالت میں محفی اور پوسٹ بدہ ۔ تاکہ خدا کی دلس لیں اور روشن نشا نیاں مرط نے میں یہ نہ جا بئیں ۔"

درحفیفن امام کا دل اس محفوظ صندون کی ماند ہوتا ہے جس بی قبتی را بکارڈ رکھا ہوتا ہے تاکہ وہ جوروں کے ہاتھ مگنے یا دوسرے حوادث کی گزند سے بالکل محفوظ رہ سکے۔

> اوربخود وجودا مام کا ایک اورفلسفه ہے۔ ۳- امن کی سیاسی اوراحتماعی قیادت

اسس بین شک بہیں کہ کوئی بھی معاشرہ البیے اجتماعی نظام کے بغیر زندہ وسلامت بہیں رہ سکتاجس کی قیادت کسی طاقتوراور مصنبوط قائد کے ہاتھ بین نہ ہو۔

یمی وجہ ہے کہ قدیم الایام سے دنیائی تمام اقوام اپنے لیے را مہر کا اتخاب کرتی آری ہیں۔ جو کچھے توصیح اور صالح افراد ہوتے تھے اور کچھے غلط اور غیرصالح۔

اورکبی ایساہی ہواہے کہ عوام کو را ہبری کی صرورت کے بیش نظر ظالم اور ما بر باوست اس عوائی را ہبر کے روب ہیں ان پر مختلف حیلوں بہانوں سے مسلط ہوماتے نخے اور ان کی باک ور اپنے باتھوں ہیں نے بیتے نئے ..... بہتو ہوا ایک بیہو۔

ا دھر حو نکہ انسان کو معنوی کمال کوما صل کرنا ہے لہذا اسے اس را ہ کو تنہا نہیں بکدیورے معامنرہ کے ساتھ طے کرنا ہوگا۔

مین کیونکہ فکری ، جہانی ، ادی اور رومان لحاظ سے ، فرد کی ماتت ناچیزاوراجتاعی طاقت بہت کچھ ہواکرتی ہے ۔

اور براجی طاقت ایسے معاشرے میں عاصل ہو کئی ہے جس برصیحے نظام مکم فرا ہو جو انسانی استعدادوں کو بروان چرصف کے مواقع فراہم کرے ۔ بے راہ روی اور نغر شوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرے ، ہرا بک فرد کے حقوق کی حفاظت کرے بعظیم مقاصد تک بہنچنے کے بیے منصوب سازی کرے اور توگوں کو خیادی حقوق کی آزادی فرائم کرے۔

چونکه خطاکارا ورگنهگارانسان مذکوره بروگرام کوهیچ معنول مبی علی جامه بینانے اور مذکوره فرائف سے عہده برا ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا جبیباکہ مردوزیم دیجے دہے میں کہ دنباکے سیاسندان ایسی لغز شوں کا شکار مورسیدھے رائے مہن کہ دنباکے سیاسندان ایسی لغز شوں کا شکار ہوکرسیدھے رائے مہن جن کی نلافی بڑی حدیک نامکن ہوتی ہے۔

لہٰذاصروری ہے کہ ضداوند عالم کی طرف سے ایک ایسا پیشوا ہو ہو ہو متم کی غلطیو ضداوند عالم کی طرف سے ایک ایسا پیشوا ہو ہو ہو متم کی غلطیو سے پاک اورگنا ہوں سے معصوم ہوا ورمعا شرے کو صبح سمت پر مبلائے عوامی طا اورمفکرین کے صبحے افسکار کے ذریعہ ہے راہ روی اور نغز شوں کا ڈیٹ کرمغا بلکرے۔ اوربہ" قاعدہ لطف" کے شعبوں ہیں ابک شعبہ ہے۔
البنہ اسس بات کا ذکر بھی کرتے چلیں کہ ایسے زمانے ہیں جبکہ الم معموم م مختلف وجو ہات کی بنا برغائب ہوں تو ایسے دور کے لیے توگوں کے فرائق کو مفقل بیان کیا گیاہے جس کی تفصیل آگے چل کر والا بیت فقیبہ "کی بحث ہیں بیان کی جائے گی۔

### ٧ - ائما م حجبت

امام کے وجود سے نہ موت وہ لوگ فائدہ اٹھانے ہیں جن کے دل ہوا اور راہنائی کے بیے آمادہ ہوتے ہیں اور کمال مطلق کی راہ کو لیے کرتے ہیں بلکہ سس سے ان لوگوں پر بھی حجت تمام ہو جات ہے جو جان بوجھ کر غلط راستہ اختیار کرتے ہیں تاکہ سزا کی جو وعیدا تخییں دی گئی ہے وہ بھی بلاوجہ نہ ہو۔ اور کل کوئی یہ نہ کہ سے کہ اگر خدا کی طون سے مقرد کر دہ را ہبر ہماری راسنمائی کرتا تو ہم کہ جی غلط راستہ اختیار نہ کرتے ۔

الغرص عذر کی کوئی گنجائٹ باقی نہ رہے۔ من کے دلائل کا فی مدتک بیان ہو جائیں ، ناآگا ہ اور بے خبر ہوگوں کو آگا ہی مل جائے ۔ اور باخبرا فراد بورے اطبیان اور ول جبی کے ساتھ اپنے راستے کو ملے کرتے رہیں۔ باخبرا فراد بورے اطبیان اور دل جبی کے ساتھ اپنے راستے کو ملے کرتے رہیں۔

### ۵-امام، قدرت كفيض كا

عظیم واسطہ ہے

بہت سے علمارا ور دانشمندوں نے اسلام احادیث کی روشنی میں بنجیراور امام کے وجود کو عالم انسانیت بکدیوری کائنات میں انسانی

جہم ہیں ول کی موجودگی سے تشبیہ دی ہے۔
اور ہراکیہ جانتا ہے کہ جب دل دھر کتا ہے تو وہ خون کو بدن کی تمام رکوں ہیں جی خیا ہے ۔ اور بدن کے تمام خلبوں کو غذا ہم بہنجا آ ہے اور امام معصوم ایک النائ کا مل اور قافلہ النسا بنت کے سالار کا رواں کی حیثیت سے خدائی فتیض کے نازل ہونے کا سبب بنتا ہے ۔
اور جو شخص سینی بریا امام سے جتنا نزد کی ہوتا ہے اتنا ہی وہ قیضا ان اللہ سے زیادہ فائدہ اٹھا تا ہے۔

المتاجس طرح النسانی جیم کے بیے ول کا وجود مزوری ہے اس طرح کائنات کے جیم کے بیے خدائی فیفن کے اسس " ذریعہ "کا ہونا بھی لازمی ہے ۔ البتہ بیغیبر ہو یا المام ، اپنی طرحت سے کسی کوکوئی چیز نہیں دینے بلکہ جو کچھ بھی وہ کسی کو دیتے ہیں وہ سب خدا کی جانب سے ہونا ہے ۔ لیکن جیبا کہ " دل " بدن کے بیے منیف اللی کا ایک ذریعہ ہونا ہے اسی طرح بیغیر اور الم مجمی عالم انسا نیت کے ہرفرد کے بیے فیضا ن اللی کا وسے بلہ ہوتے ہیں ۔

الات الات

انسان کو کمال کک بہنجائے کے بیے امام علبات لام کا کیاکردار ہوتا ہے ؟ شریعیت کی نگہانی کے بیے امام کیاکردار اداکرتا ہے ؟ 14

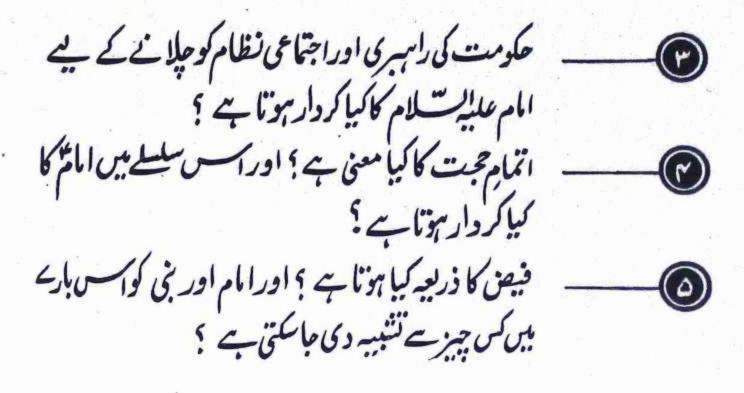

# تيسراسبق

## امام كىخصوصبات

اسس بحث کومشروع کرنے سے بہلے ایک کمت کی جانب توجہ مبدول کرانی صروری ہے اور وہ یہ:

مبدول کرانی صروری ہے اور وہ یہ:

وی سران کی کروسے" امام کا مقام" سب سے اعلیٰ ہے اور سے منابی ہے امام کا مقام " سب سے اعلیٰ ہے اور سے منابی ہے اس کے لیے بہت برط اعر الزہے ۔

حیٰ کہ ایا مت کا درجہ " بیوت " و " رسالت " سے بھی زیادہ انہیں کی واستان میں زیادہ انہیت کا حال ہے کیو کہ حضرت ابراہیم بن شکن کی واستان میں وی رہیں بتایا ہے ؛

وَاذِابُنَكُ الْبِلْهِ لِيَمْدَدُ لَهُ بِكُلِمْتِ وَالْبِلْهِ الْمُلْمِدِ الْمُلْمِدِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

لِلتَّاسِ إِمَامًا فَالَ وَمِنُ ذُرِيَّتِيَ وَ لِلتَّاسِ إِمَامًا فَالْكَوَمِنُ ذُرِيَّتِي وَ لَلْنَالِ الْمَالُ عَلَيْ وَالنَّالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالُ عَلَيْ وَالنَّالِ الْمَالُ عَلَيْ وَالنَّالِ الْمَالُ عَلَيْ وَالنَّالُ عَلَيْ وَالنَّالُ عَلَيْ وَالنَّالُ عَلَيْ وَالنَّالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِيْ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ

رسوره بفره آبت . .

فداوندعالم نے ابراہیم علبہت الم کی جند اہم اموریس آزمائش کی اور وہ ان بس کا مباب ہوگئے۔ خدا نے انھیں فرایا۔ بیس بخیب لوگوں کی امامت کے لیے منصوب کڑتا ہوں ۔ ابراہیم نے کہا : میری اولاد (بھی اس تقام کو یائے گی خدانے فرایا (ایسا ہوگا کیکن) امامت کا عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا (اور جولوگ سٹرک یا گناہ سے آلودہ ہوں ان کو ایساعہدہ ملنا نا ممکن ہے) "

اس کی اظ سے حصرت ابراہیم علالسلام نبوت اور رسالت کے مراحل سے گزرنے اور مختلف امتحانوں ہیں کا میابی حاصل کرنے کے بعد لوگوں کی ادی اور روحانی ، ظاہری اور باطنی امور میں امامت اور مینیوائی کے عظیم مرتبے ہر فائ ہری اور باطنی امور میں امامت اور مینیوائی کے عظیم مرتبے ہر فائ ہری کے مطبع مرتبے ہر

اسلام کے عظیم ان بینی برحصر ن محرمصطفی صلی الله علیه واکه دیم مجی نبوت اور رسالت کے عہدے پر فائز ہونے کے علاوہ اما مت کے درجے پرجھی فائز تھے ۔اسی طرح اور بھی بہت سے انبیار کرام اپنی اپنی امتوں کے امام تھے ۔ ہر مرتبے اور مقام کے بیے شرائط اور صفات ، فرائص اور ذرر دار ہوں کے مطابق ہوتے ہیں ۔

يعى ص ندركس كا مقام اورمرتب لمند بوكا ور ذمه واريا ب

سنگین ہوں گی اسی مت راس کے بیے سٹرائط اورصفات بھی سخنت اور سنگین ہوں گی .

مثلًا اسلام بین قفناوست ،گوای یا نمازی جماعت کے لیے علالت کی شرط مزوری ہے ۔ جہال ایک گوای وینے کے لیے یا نماز اجماعت بڑھانے کے بیے عدالت کی شرط مزوری ہے وہاں آب خود ہی اندازہ لگائیں کہ پوری امت کی امات اور میٹیوائی جیسے عظیم مرتبے کے لیے کس قدرسنگین مثرائط ہوں گی ۔ اور میٹیوائی جیسے عظیم مرتبے کے لیے کس قدرسنگین مثرائط ،

### ا- گنامول سے عصوم مونا

ا مام کے بیے صروری ہے کہ پنجبری ما نندعصمت کا مالک بھی ہولین ہرتتم کی غلطی اور کنا ہ سے محفوظ ہو۔ وگرنہ وہ دو مروں کے بیے نہ تو رہبر بن سکتا ہے اور نہ ہی اسوہ اور نمونہ ۔ اور نیز لوگوں کا اسس براعتاد بھی قائم نہیں ہوسکے گا۔ امام کی لوگوں کے دل وجان برحکومت ہونی چا بئیے ۔ اس کا ہر فرمان کسی قشم کی چون و حب را کے بغیر مان لیا جانا چا ہئے ۔ لہٰذا جو شخص گنا ہوں سے آلودہ ہو وہ اس فتم کی مقبولیت ہرگز حاصل نہیں کرسکتا ۔ اور نہ ہی ہرطرے سے اس براعتیا دا ورا طبینان کیا جا سکتا ہے ۔

جوشخص اپنے روزمرہ کے کاموں میں غلطی کا ارتکاب کرتا ہے معاشر کے کاموں میں غلطی کا ارتکاب کرتا ہے معاشر کے کاموں میں اس کے بکت ہائے نظر برکس طرح اعتماد کیا جا سکتا ہے ؟ اورکس طرح اعتماد کیا جا سکتا ہے ؟ اورکس طرح اعتماد کی جاسسے تھے ہے ؟

#### ٢- عالم بونا

بینجبرگ طرح امام بھی لوگوں کے بیے علم کی پناہ گاہ ہوتا ہے ، لہٰذا وہ دبن کے اصول وفروع ، قرآن کے ظاہراور باطن ، سننٹ کے تمام طریقوں بخونبکہ تعلیما ت اسلامی سے محل آگا ہی رکھتا ہو۔

كيونكه وه ايك طرت تومشر بعبت كامحافظ اور نركان بوناب،

دوسری طرف است کا راببراور راسمانجی ہوتا ہے۔

جولوگ بیجیده مسائل کے وقت تشولیش کاشکار ہوجاتے ہیں یا دوسروں سے مسائل کا حل دریا نت کرنے ہیں وہ معاشرے کی علی فردریات کو پورا کرنے میں ناکام ہوتے ہیں اور وہ کسی جی صورت ہیں امت ہسلامی کی امامت بیشوائی اور دہ ہی صورت ہیں امت ہسلامی کی امامت بیشوائی اور دہ ہی صورت ہیں دکھتے۔

خلاصہ کلام ہے کہ امام کے بیے صروری ہوناہے کہ وہ تمام د نباسے زیادہ عالم، امام کے بیے صروری ہوناہے کہ وہ تمام د نباسے زیادہ عالم، دبن خداسے پوری طرح با خبر ہوا ور سپنج برکی رصلت کے بعد خلا کو پورا کرنے کی مکمل صلاحبت رکھتا ہوا وراسسلام کواس کے اصلی خطوط برحیلا سکتا ہو۔

### ۳.شجاعىت

الم کواسلامی معاشرے کا شجائے تربن فرد ہونا چاہئے کیونکہ شجائے کے بغیراسلامی قیادت نا مکن ہے۔ سخت اور ناگوارحالات بیں شجاعت ، طاقتوروں ،ستمگاروں اور ظالموں کے مقلیلے میں شجاعت ، اور داخلی اور خارجی دیٹموں کے مقلیلے میں شجاعت ، اور داخلی اور خارجی دیٹموں کے مقلیلے میں شجاعت ،

### ٧- زهد وتقوی

سب مانتے ہیں کرجولوگ زرق وہرن دنیا کے اسپر ہوتے ہیں وہ حلدی دھو کے میں آجائے ہیں ۔ حت اور عدالت کی راہ سے بہت حلد مطاک مانا ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے ۔

کبھی لاہے اور طمع کے ذریعے اور کبھی دھمکیوں اور ڈرا نے کے ذریعے دنیا کے ان بندوں کو اپنے میچے دلسنے سے سٹایا جا سکنا ہے۔ اسس دنیا کے زرق برق اور مٹھاٹھ باٹھے کے سامنے امام کو" امیر"

ہونا جا ہیے ندکہ" اسیر" -وہ اس مادی دنیا کی تنبہ و بندسے محمل آزادا وربے نیاز ہو خواہشا نفسانی کی تنبہ ، کہدے اور مرتبے کی تبد ، مال اور ٹروت کی تنبہ سے بوری طرح آزاد ہو، تاکہ زتواسے فریب دیا جاسے اور نہی ڈرا دھ کا کر اسے کسی فتم کی سودے بازی پر مجبور کیا جاسے ۔

۵-امنلاقی کشش

ينجبرِ سلام كبارك بين قرآن كبتا ب:

« فَبِهَا رَحْ مَ فَهِ مِ نَ اللّهِ لِنْ تَلْهُ فُهُ مُ وَلَوْكُنْ تَكُ فَ فَظَا غَلِينًا لَلْهُ الْفَ لَكِ اللّهِ الْفَ لَكِ اللّهِ الْفَ لَكِ اللّهِ الْفَ لَكِ اللّهِ الْفَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

"خداکی رحمت کی وجہ سے دا کے بغیری آب زم خو تھے اور اگر سخت اور سنگدل ہوتے تو لوگ ای سے دور ہوجائے۔" حن اخلاق اور برکشٹ شطبیت کا ہونا صروری ہے۔ تاکہ وہ مقنا طبیس کی ماند لوگوں کو اپنی طرف کھینے سکے۔ ہوجا میں یقینا امام اور نی کے بیے بہت بڑا عیب ہے اور بنی و امام سس طرح کے عیب سے بالکل پاک ہیں۔ ہوجا کے لیے صروری تنایا ہے۔ البت ندکورہ صفات کے علاوہ اور بھی کچھے صفات ہیں البت ندکورہ صفات کے علاوہ اور بھی کچھے صفات ہیں جن کا امام کی ذات میں بایا جانا صروری ہوتا ہے۔

سوالات امامت کا مزبہ دوسرے تمام مرات سے کیونکر البند ہوتا ہے ؟

بند ہوتا ہے ؟

آیا سخطرت اور دوسرے اولوالعزم نی بھی

.

امام نتھ ؟

اگرامام معصوم نہ ہمو تو کیا مشکل پیش آئے گی؟

امام کے لیے کیوں عزوری ہے کہ وہ زبر دست
عالم ہمو؟

سب سے زیا دہ زاصد ومنعتی اوراخلاتی کا ظلے سب
سے زیادہ جاذب شخصیت کا مالک ہونا چا ہیے؟

### چوسمت اسبق

## امام كوكون مفرركرے؟

مسلمانوں کا ایک گروہ (المسنن ) سس بان کا معتقدہے کہ آنے عنرت صلی اللہ وا کہ وسلم نے تا دم حیات کسی کو بھی اپنا جائشین مقرر منہ برکیا اور بیسلمانوں کا اپنا فرنضیہ ہے کہ اپنے لیے خود ہی را مہر ومپنیوانتی کریں اور " اجماع مسلمین " کے ذریعے جو ایک دلیلی ششری ہے یہ کا م سرانجام پانا چاہئے۔

یرکام انجام پاگیا اورسلمانوں کابیلا "خلیفہ " اجماع امت کے ذریعی نتخب کر دیا گئیبا ۔ کے ذریعی نتخب کر دیا گئیب ۔ اور اس نے دوسرے خلیفہ "کواپنے جانٹیبن کی حیثیبین

ے نامز د کیا۔

اور خلبفہ دوم نے اپنا جائے بن منتخب کرنے کے لیے ایک حیے رکنی کمیطی تشکیل دی جوحصرت علی ، عثمان ، عبدالرحمٰن بن عوف ، طلحہ ، دہر اور سعد بن ابی و قاص نیج شیاعتی -

چنانچہ سعدین ابی و فاص ،عبدالرصن اور طلحہ کی آرار) سے عثمان کا انتخاب کردیا ۔ زیادرہے ، خلیفہ دوم نے پہلے سے وضاحت کر دی تھی کہ اگر تین افراد ایک طرف ہوں اور نمین دوسری طرف توجس کی طرف عثمان کے دا ما دعبدالرحمٰن بن عوث کا ووٹ ہوگا وی خلیفہ جن دیاجا ہے گا)

عثمان کی خلافت کے آخری ایام میں مختلف وجو ہات کی بنا برلوگ ان کے خلاف اٹھ کھومے ہوئے اور ایمنیں قتل کردیا ۔ عثان کی خلاف اٹھ کھومے ہوئے اور ایمنیں قتل کردیا ۔

عُنان کواتی فرصت نه ماسکی که ذاتی طور رکسی کواپناجا بن نامز دکرما میں یاکوئی کمیٹی نشکیں دے دیں -

اسس دوران میں بوگوں نے علی کا رخ کیا اور حالت بن سیمیر کی حیثیر کی حیثیت ہے ان کے اتھ برسیعیت کرلی ۔ سوائے شام کے گورزمعاویہ کے حیفیں میں نظام کے گورزمعاویہ کے حیفیں بین نظاکہ علی انتخب این منصب بربانی نہیں رہنے دیں گے ۔

معاوبہ نے علم بغاوت بلندگر دیا جوکہ تاریخ اسلام ہیں ایسے ناخوشگوارا ورخوزریز حادثات کا سبب بناجس ہیں ہزاروں بے کناہ مسمانوں کاخون ہم گیا۔

علمی اور تاریخی لحاظ سے بحث کی وضاحت کے لیے اسس مقام ہم بہت سے سوالات بیش آتے ہیں ، بہت سے سوالات بیش آتے ہیں ، جن ہیں سے چندا یک بر ہیں ؛

#### ا۔ آبااتن بینمبر کاجانت بن معت ترکرسکتی ہے ؟

اسس سوال کا جواب حیث راں پیجیدہ نہیں ہے ، کیونکہ اگرامامت کے معنی "مسلمانوں کی ظاہری سراہی " لیں توظا ہرہے کہ عوامی رائے کے ذریعہ سے حکومت کے سربراہ کا انتخاب روزم م کا معمول ہے۔

نیکن اگرا است کو اسس معنی بیں دیا جائے جس کی طوت ہم ہیلے ہا اور کے جس کی طوت ہم ہیلے ہا اور کے جس اور قرآن مجید سے اس کو بیان کر چکے ہیں تو بیفیناً سوائے خدا بارسول خدا کے د اور وہ بھی خدائی حکم کے ذریعے کوئی شخص بھی کسی کوامام یا خلیفی تقرر نہیں کرسکتا۔

کیونکہ امامت کی ہسس تفسیر کے مطابین امام کے بیے مشرط ہے کہ وہ اسلام کے تمام اصول اور فروع کا محمل علم دکھتا ہو۔ جس کے علم کا سرختیہ خدا کا علم ہو۔ جو بینجر کے علم کا وارث ہو تاکہ وہ سنسر بعیت اسلام کی حفاظت کرسے۔

دوسری سخسرط بہ ہے کہ امام معصوم ہو، بینی خداکی طوف سے وہ ہوتم کے گناہ اور خطا کے ارتکاب سے محفوظ ہو۔ تاکہ امتہ سلامب کی معنوی و مادی ، ظاہری اور باطنی امامت اور رمبری کو اچھی طرح سنجھال سے۔ اس طرح زھر و بارسائی ، تقوی اور شہامت ، شجاعت اور بہادری اس منصب کے بیے مزور ہیں ۔

ان سرائط کوسوائے خدا اور رسول خدا کے اور کو کی تضخیص نہیں ہے؟
سکتا ۔خدا ہی بہہر جانتا ہے کہ رقبے عصمت کس شخص کے اندر بر تو افکن ہے ؟
وہی اچھی طرح حان سکتا ہے کہ مقام امامت کے بیے صروری علم کے اندر موجود ہے ؟

زهد، بإرسائي ، تفويٰ ، شجاعت اورشها مت بيي صفات

كسس كاندريائي عاتى بي ؟

جولوگ بنیر کے خلیفہ اورا مام کا انتخاب لوگوں کے مسیرُد کرتے ہیں ،
در حقیقت وہ امامت کے مشیر کے خلیفہ اورا مام کا انتخاب لوگوں کے مسیرُد کرتے ہیں ،
در حقیقت وہ امامت کے دین آنی مفہوم کو تبدیل کرکے امامت کو صرف مکومت کی
معمولی سربراہی اور لوگوں کے روز مرہ کے دیناوی مسائل کو سنبھا لئے تک محدود
کرنے ہیں ۔

وگرنہ امامت ابنے جاسع اور کا مل معنی کے لیاظ سے صرف خداوند عالم ہی کے لیے قابل شخیص ہے۔ اور مرف خداوند منغال ہی ایسی صفات سے اچھی طرح این سے ا

بالکل و پسے ہی جیسے پیغمبر کو لوگوں کے ووٹوں سے نتخب نہیں کریا حاسکتا اللہ صروری ہے کہ وہ خدا کی جانب سے نتخب ہوا و ژمجر ان کے ذریعے اپنا نعارت کوائے کہ یو کہ بیغمبر کے بیے جن نٹرائط کا ہونا صروری ہے وہ خدا ہی بہتر سمجنتا ہے کہ بیصفات کس کے اندریا بی ماتی ہیں۔

۲-کیابیغیرنے اینا جانشین معتبر رہیں کسیا ج

اسسىيں شك بنہيں ہے كه اسلام ايك عالمى" اور جاود انى "

آئین ہے . من ران کی مرکع آیات کے مطابق کسی خاص زمان اور سکان تک محدود نہیں ۔

اوراس بیں بھی شک نہیں کہ بینیہ راسلام کی وفات کے وقت به آسانی دین جزیرہ نمائے عرب سے آگے نہیں بطھا تھا۔

ا دھر پینے راسلام نے مکہ ہیں تیرہ سال مرف سٹرک اور بت برسنی کے خلاف جہاد ہیں گزار دیے ۔ زندگی کے آخری دس سال جو بچرت سے کا اس ملام کے پروان جڑھنے کی مدت ہے وہ بھی اکثر و بیٹیز سخز وان اور دہشن کی طرف سے مسلط کر دہ جنگوں ہیں گزرگئے ۔

اگرچہ آنخصرت نے رات دن اسلامی مسائل کی تبلیخ اور تعلیم ہیں گزار دیے۔ اسلام کواپنے باؤں برکھڑا کرنے کی پوری پوری کوشش کرنے رہے لیکن میچر بھی ہہنت سے ایسے مسائل ہیں جن کے صل کی ہر زمانے ہیں ہزورت محسوس رہی ہے۔ اہٰذا عزوری ہے کہ کوئی ایساستخص ہوجو پنجیر اسلام کی طرح اسے عظیم ذمہ داری کو پوری طرح سنجھال سے۔

ان سب سے قطع نظر آسندہ کے مالات کو مدلظ رکھ کر در بین آئے والے خطرات کا سد باب کرنا اور شن کو آگے بڑھانے کے مقدمات فراہم کرنا ، والے خطرات کا سد باب کرنا اور شن کو آگے بڑھانے کے مقدمات فراہم کرنا ، ایسے امور ہیں جن کے متعلق ہر دہبر بہلے سے تدہبر بی سوچتا ہے اور کسی بھی صورت میں اسے فرائوٹ نہیں کرسکتا ۔

اور بھراس کے علاوہ بہ بھی دیجھنا جا ہیے کہ پیغیبر سلام نے زندگی کے سادہ اور عام سے عام مائل تو بیان کر دیے ہوں لیکن جس منلا کا تعلق تمام سائل تو بیان کر دیے ہوں لیکن جس منلا کا تعلق تمام سلانوں کی رہبری ،امامت اور پیغیبر کی خلافت سے ہواس کے بیے کوئی واضح پر دگرام نہ دباہو۔؟

مندرجہ بالا تقریجات کی دوشنی ہیں ہے بات بخوبی واضح ہوماتی ہے کہ انتظارت ملی اللہ علیہ والہ وسلم نے جائشین کی نیمین کے بیے بقینیا افدام کیا ہے کوجس کی نقریج ہم انشا رائٹرا کے چل کر بیان کر بس کے اور ساتمہ روابات کو نونے کے طور پہیں کریں گے جواس حقیقت کو اجا گر کریں گل کہ بیغیر اسلام اپنی زندگی کے دوران کی بھی لیے اس حفیقت کو اجا گر کریں گل کہ بیغیر اسلام اپنی زندگی کے دوران کی بھی لیے اس حفیقت کو چھیا نے کی کوششن کی اور لوگوں کو بیات خاص سیاسی تخریج کیوں نے اس حفیقت کو چھیا نے کی کوششن کی اور لوگوں کو بیات ذہن نشین کو اے کی کوششن کی اور لوگوں کو بیات ذہن نشین کو اے کی کوششن کی اور لوگوں کو بیات ذہن نشین کو اے کی کوششن کی اور لوگوں کو بیات ذہن نشین کو اے کی کوششن کی اور لوگوں کو بیات کی کوششن کی ایون مقر نہیں کیا ۔

حب بھی رسول خدا ہے۔ دنوں کے بیے خروات برجائے تو (غزوہ تنوک کی مانند) مدنیہ کو خالی نہیں جھوڑتے تھے۔ بلکہ اپنا جائٹ بن مقرر کر کے حالے ۔

لیکن آپ سے اس دنیا سے حاب نے دفت اپنا حائٹ بن مقرد کرنے کی کوئی فکر نہیں کی ؟ اور امت کو اختلافات اور سرگردا نبوں کے جنور میں کسراور بیشوا کے بغیر جھوڑ کر جلے گئے ؟ اور ایک کال رہنا کی صورت میں اسلام کے مینتھ بیل کی ضمانت وے کر نہیں گئے ؟

مانتین کی نغیبین زکرنا بقبناً نوخیز اسلام کے بیے بہت خطات کا حال مضا اور عقل اور منطق کا بھی ہی نیصلہ ہے کہ سلام کی حفاظت کے بیے جانتین کا مقرر ذکرنا بیغیر جبی عظیم ذات سے محال ہے۔ جولوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے جانتین کا انتخاب آ بیا نے است کے حوالے کر دیا تضا ،کم از کم کوئی شوت تو بیش کریں جس بیں صراحت کے ساتھا س موضوع کی طرف اشارہ ہو۔ ہم حاستے ہیں کہ ان کے بیاسس اسلسلے ہیں کوئی تطوس نئرون موجود نہیں ہے۔

### س-اجماع اور شوري

فرص کیجے کہ آنخصرت نے اس اہم کام کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی۔

بکہ خلانت کا یہ معالمہ امّت کی صوا بدید برچھ وڑ دیا تھا۔ لہٰڈا مسلمانوں کا فرص

بنتا تھا کہ وہ خلیفہ کا انتخاب" اجماع" کے ذریعے کریں۔ چنانچہ انھوں نے
اجماع کے ذریعے خلیفہ کا انتخاب کیا۔

لیکن ہرایک جانتاہے کہ" اجاع "سے مراد" تمام سلمانوں کا انفاق " ہے۔ اور خلیفہ اوّل کی خلافت کے بارے میں اس فتم کا " ا تفاق " مامل نہیں ہو سکا جے " اجماع " کا نام دیا جائے۔

مرن چندابک صحابہ نے جو مدینہ میں تھے یہ فیصلہ کولیا۔ اور باتی شہروں کے سلمانوں نے اس" اجماع " میں منزکت نہیں کی۔ اور بھر مدینہ بیں منزکت نہیں کی۔ اور بھر مدینہ بیں بھی حصرت علی اور بنی ہاشم کا بہت بڑا گروہ اس "اجماع " میں منز کیا۔ نہیں سے ہے۔

جب صورت عال یہ ہو توکس طرح ہماسے" اجماع " کا نام دے مکتے ہیں ؟

اور بھراگر بہطریقہ کا رصبح تھا نو" خلیفہ اول "نے اپنا جالنین نتخب کرنے کے بیے ایساکیوں نہیں کیا ؟

النفوں نے کبوں براہ راست ایک آدی کو نامزدکردیا ؟
اگرابک فرد کا نغین کرنا کافی ہے تو بچرتو آلحضرت اس
کام کے لیے زیادہ موزوں اور مناسب تنے اور اگر بعد بیں ہوگوں کی مجیت اس
میلے کومل کرسکتی ہے تو بینجم کے بارے بیں تو بدرجہ اولی مل کرسکتی ہے ؟

ا ور بجرا کیب نیسری شکل " خلیفه سوم "کے بارے بین وریثین آئے گی اوروہ بیا کہ:

حس طریفه کار "کے ذریعہ" خلیفہ اوّل " نتخب ہوئے نھے" خلیفہ دوم " نے اسے کیوں ترک کردیا ؟

اورحب ذربعہ سے وہ خود نامزد ہوئے تخصاس پرکبوں مربی ہوئے تخصاس پرکبوں عمل نہ کیا ؟ بینی نہ تواجماع کا راستہ ابنا با اور نہ ہی ایک شخص کوخود نامزد کیا مردد کیا ملکہ ایک خاص کمیٹی دسٹورئی) کواس ایم کام کی ذمہ داری سونی ۔ میکہ ایک خاص کمیٹی دسٹورئی کواس ایم کام کی ذمہ داری سونی ۔ اور بھراصولی طور براگر شورئی دکمیٹی صبحے ہے تو بھراسے جھانحاص اور بھراصولی طور براگر شورئی دکمیٹی صبحے ہے تو بھراسے جھانحاص

کے درمیان محدود کرنے کے کیا معنی ؟ اور مجرالیا کبوں ہو کہ نین آدمیوں کی رائے جھے آدمیوں کی رائے کے برابر مجی عائے ؟

یہ ایسے سوالات ہیں جو ٹاریخ کے ہرطالب علم کوپیش آنے ہیں اور حب اسے تسلی بخش جواب نہیں ملنا نو وہ محضنا ہے کہ: " امام کے مقرر کرنے کا بہطر لفیہ نہیں تھا۔"

#### ٧- على سب اولى تھے

فرمن کیجیے کہ آنحفرت کے کئی کو اپنا جائٹ بن مقررتہیں کیا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمن کر لیس کہ جائٹ بن کا انتخاب امت کے ذمہ تھا۔
تو کیا یہ بات میرے ہے کہ
انتخاب کے وقت البیض خص کو نظر انداز کر و با جائے جو علم انتخاب کے وقت البیض خص کو نظر انداز کر و با جائے جو علم انتخاب کے وقت البیض خص کو نظر انداز کر و با جائے جو علم انتخاب کے دوسروں سے افضل مو۔ اور البیے تقویٰ اور دوسری خصوص بیات کے بحاظ سے دوسروں سے افضل مو۔ اور البیے

لوگوں کا انتخاب کربیا جائے جو اس سے کئی درجہ بعد میں نتھے ؟؟
مسلم دانشوروں کا ایک طبقہ جن ہیں المسنت کے علمار بھی داخل ہیں بڑی وضاحت کے ساتھ لکھے چکے ہیں کہ:
اسلامی مسائل کو جتنا علی سمجھتے تھے اتنا کوئی دوسرا نہیں ۔"
جوروایا ت آ ب کے بارے ہیں ہم تک بینچی ہیں وہ اس حقیقت کی بارے ہیں ہم تک بینچی ہیں وہ اس حقیقت کی سائل کو بارے ہیں ہم تک بینچی ہیں وہ اس حقیقت کی شام کہتی ہے کہ:

وه علمی مشکلات اور مسائل بین مسلما لوں لی جائے بینا ہ تھے۔ حنیٰ کہ اگر دیگر خلفار سے کوئی مشکل علمی مسئلہ پوجھپا جاتا تو وہ بھی سائل کی علی کی طرف راہنا کی کرتے تھے۔

حصرت علی کی شجاعت ، شہامت ، زهد ، تفوی اور دوسری برست مفات ایسی تفیس جن بیں کوئی بھی آپ کی برابری مہیں کرسکتا سفا ۔ بنا بریں اگر یہ فرمن کر دیا جائے کہ خلیفہ کا انتخاب خودامت کا کام سفا نواسس منصب کے بیے علی سے بڑھ کر کوئی شخص زیادہ لائق اور شاکت نہ نہ تفا ۔

سوالات

?

وگ امام اورخلیفه کا انتخاب کیون نہیں کرسکتے ؟



#### 

# پانجوال سبق

## ويشرآن اورامامت

سٹے ران مجید بیعظیم اسمانی کناب ، جونمام چیزوں کے بارے میں ہماری مشکلات کا حل بیت کرتی ہے ، نے مسکلہ امامت کو بھی مختلف میں ہماری مشکلات کا حل بیت کرتی ہے ، نے مسکلہ امامت کو بھی مختلف میں دیا ہے۔

ا ـ قرآن امامت کو خدا کی حبانت سمجھتا ہے

جبباکہ ابراہیم بنٹنکن کے بارے بیں پہلے عرض کیا جا جے کہ قرآن مجید نے آنجا کی امامت اور میشوائی کا مرحلہ نبوت ، رسالت ، اور برطی برطی از ماکشوں سے گزرنے کے بعد نبایا ہے ۔ سورہ بقرہ کی آبت اور برطی برطی از ماکشوں سے گزرنے کے بعد نبایا ہے ۔ سورہ بقرہ کی آبت اس فرانا ہے ؛

" وَإِذِا بُنَكِيٰ إِبُرَهِ بِيمَ رَبُّهُ

بِكُلِمْتٍ فَا نَمْهُ فَ اَنَّهُ فَالَ إِنِي فَالَ اِنِي مِنْ مَلِهُ فَا لَا إِنِي مَا مَا وَ"

مَا عِلْكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا وَهِ اسْ مَرَمانُ وَهُ اللَّهُ عِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

حب نبوت اوررسالت کاعهده خدا کی طرف سے عطام و تا ہے
تولوگوں کی رہبری اورامامت جورہبری کا درجۂ کمال ہوتا ہے کو بطرین اول خدا کی جانب ہے ہونا جائیے اور براہی چیز نہیں ہے جولوگوں کے انتخاب کے ذریعے امکان پذیر ہو۔

اور نیچریه که قرآن مجبدخود بون فرماتا ہے " ای حباعلات للن اس اماما "

" بین بین (خلا) آب رابراهیم) کو اما م مفرد کرتا موں -" جیباک سور ہ انبیار کی آبیت ۲۵ میں خداوندِ عالم حفزت ابراہیم ،

الوط ، اسسحاق اور بعقبی است الم کے بارے میں فرانا ہے:

المو حکمت اللہ کے اللہ کہ خرائص کا مطابق لوگوں کی ہوایت کے فرائص کا کم مطابق لوگوں کی ہوایت کے فرائص کا کم مطابق لوگوں کی ہوایت کے فرائص کا کم مطابق کے مطابق لوگوں کی ہوایت کے فرائص کا کم مطابق کے مطابق لوگوں کی ہوایت کے فرائص کی مطابق کے مسابق کے مطابق کے مسابق کے

مترآن مجید کی بعض دوسری آبات بین ایسی تعبیرات بائی ماتی بین جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بیر منصب الہی خداوندعا لم ہی کے ذریعے عطا ہوتا ہے۔

ان تھر ہمان کے علاوہ جب ہم ابراہیم علیہ السلام کی امامت کے بارے ہیں بڑھتے ہیں کہ انجنا ہے کہدہ امامت کا تفاصا اپنی اولاد کے بیے کیا اور اپنی آنے والی نس کے بیامامت کی درخواست کی نوخدا وندعالم نے فرایا ؛

کیا اور اپنی آنے والی نس کے بیامامت کی درخواست کی نوخدا وندعالم نے فرایا ؛

لا بیت ال عکھ نے می النظال عبد نی النظال عب

" ميراعب اِ من ظالموں كو نہيں ملے كا -"

اس بات کی طرف اشارہ ہے: آپ کی دعا تو تبول کڑا ہوں بین آپ کی اولاد ہیں سے جولوگ ظلم کا ارتکاب کریں گے وہ کہجی اسس بلندمر نبے بک نہیں بہنے سکیں گئے۔ اگر ظلم کا لغوی معنیٰ دسجھا جائے اور تھریہ دسجھا جائے کر قرآن مجید سکیں گئے۔ اگر ظلم کا لغوی معنیٰ دسجھا جائے اور تھریہ دسجھا جائے کر قرآن مجید نے ظام کیے کہا ہے ؟ تو معلوم ہوگا کہ اس کا بہت وسیح مفہوم ہے جو تمام
گنا ہوں کواپنے دائرے ہیں شامل کولیتا ہے۔
اس دائرے ہیں تھلم کھلا اور محفیٰ سٹرک سے لے کراپنے اور دوسرو
پر ظلم کرنا تک شامل ہے ۔ اور بچر بیمجی سب کو معلوم ہے کہ اس سے محمل
اگا ہی سوائے فداکی ذات کے اور کسی کو حاصل نہیں ہے ۔ کیونکے مرف خدا ہی ہے
جو دوگوں کی نیتوں اور ان کے باطن کے حالات ہے گا ہوتا ہے ۔
الہذا یہ بات بخر بی واضح ہو جاتی ہے کہ اس جہدے کی نیبین
اور تقرری حرف اور عرف خدا کے باتھ ہیں ہے ۔

اس بر تنہ ایسے

اگرتم نے یہ کام مہیں کیا تو دیا در کھوی رسالت
کاکوئی کام اسخام مہیں دیا۔ اور تھیں خداونہ کا
لوگوں (کے ہر ممکن خطرات) سے محفوظ رکھے گا
اور خداونہ عالم کا فروں کو ہدائیت نہیں کرتا۔ "
اس آیت کے نبور بتا رہے ہیں کہ پغیبر کے ذمتہ نہایت ہی اہم
کام لگایا گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو جاروں طرف سے مشکلات دکھائی
دے رہی ہیں۔ ہرطرف سے لوگوں کی ممکنہ مخالفت کا سامنا نظر آرہا ہے
لہٰذا آبیت ہیں تاکید کی جا دہی ہے اور ممکنہ خطرات اور بر لیشا نبوں سے
بچاؤ کی ضانت دی جارہی ہے۔

اوربہ بھی ہرایک کومعلوم ہے کہ بہ اہم نزین مسکل توحیب دیا رسالت کی تبلیغ اور مشرک و کفر کے خلافت مہم سے بھی تعلق نہیں رکھتا کیونکاس وقنت (یعنی سورہ کا مُدہ کی اس آبیت کے نزول کے وقت تک یہ مسائل بوری طرح صل ہو چکے نتھے۔

اور مجرب کے مسلام کے معمولی احکام کی تبلیغ کے بارے میں اس قدر اہتام اور انتظام کی مزورت نہیں تھی۔ کیونکہ آبیت کے ظامری معنی بتارہ ہم کہ کہ ایک ایسے کام کی تبلیغ کا حکم ہے جو" نبوت اور رسالت کے ہم بیتہ "ہے کہ اگریہ کام انجام نہیں باتا توگو یا رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں باتا توگو یا رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں باتا و گویا رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں ہوتا۔

تو کیا ایسا ہم نرین اور سنگین ترین کام سینم کی خلافت اور حانثین کے علاوہ کچھے اور ہوسکتا ہے۔ حانثین کے علاوہ کچھے اور ہوسکتا ہے۔ باکھر جے کی زندگی کے اخری ایامیں بالیمن کی دندگی کے اخری ایامیں

نازل ہوئی ہے اورسے کہ خلافت سے مناسبت رکھنی ہے۔جونبوت اوررسالت کے مسائل کو آگے بڑھانے کا ذریعہ ہے۔

اس کے علاوہ بہت سی روایات بیں بینیبراسلام کے اصحاب نقبل " زیربن ارقم " \_\_\_\_ " ابوسید خدری " \_\_\_ ابن عباس \_\_ " جابر بن عبداللہ انضاری آ \_\_\_ " ابوہریہ " \_\_\_ حذرات سے منقول ہے ۔ جن ہیں سے بعن اور این سعود " جب جمزات سے منقول ہے ۔ جن ہیں سے بعن روایتیں گیارہ طریقوں سے ہم تک بہنی ہیں اور اہل سنت کے معنس محدث محدث اور مؤرخ علمار کے بہت بڑے گروہ نے تخریر کیا ہے کہ :

مندرجہ بالا آیت ، حصرت علی اور غدیر خم کے واقعہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے یکے

واقعہ غدر کو توانشاراللہ" روایت وسنت " کی بحث میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے ۔ یہاں پر مرف اس قدر نبایل کے کہ یہ آیت اس بات کی طون واضح طور پر داہما کی کرتی ہے کہ

بیغبراس الم بروض عائد ہوجیکا تھا کہ آخری ججسے والیں آنے کے بعدا بنی زندگی سے آخری ایام میں علی علیہ السسلام کو با قاعدہ طور بر اپنا جانتین نامر وکرکے مسلمانوں سے ان کا سکمل نغارت کرا بئی ۔ سر۔ آب اطباع بنت اولی الامر

سوره نارى آيت نمبره ه بين خدا وندعالم فرما تا ب:

ے تفصیلات کے لیے" احقاق الحق"،" الغدیر"، "المراجعات" اور "ولائل الصدق" جیبی معتبر کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔

" يَايَهُ النَّهِ إِنَّ آمَنُوْ الطِّبعُو ا الله وَاطِبْعُوالرَّسُولَ وَاولِالْهُولُ منحم " " ليه ايمان لانے والوخداكي اطاعت كرو اور رول " ا ورا ولوالام کی ا طاعت کرو۔" اس مقام براً ولوا لامر كما طاعت كوغيرمشروط طور برخداً وريسول م كى اطاعت كے ساتھ ساتھ بیان كيا گيا ہے۔ آیا" اولوا لامر" سے مراد وقت کے حاکم ہیں ؟ جومختلف دوران میں اور مختلف مقامات بر مکومت کرنے ہیں ؟ اورمثال کے طور پرموجودہ دور میں سرملک کے مسالوں پر فرمن عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے سرراہوں کی غیرمنٹروط اطاعت کریں جرجبیا كربهت سے المهنت مفسرین نے كہا ہے) اگرابیاہے انوبہ نظریہ کسی تھی منطق کے مطابق نہیں ۔ کیونکہ اکثر ممالك بين مختلف ادواريس مگراه ، فاسق و فاجر ، ظالم اورغلط كارحكم إن بھي مكومت كرتے رہے ہيں اوراب بھى كررہے ہيں۔ اوراگراسس سے مراد ایسے حکم انوں کی اطاعت فرص ہے جو احكام اسلام كے خلاف حكم زجلائيں ۔ بعنی ان كی اطاعت مشروط ہے ۔ جبكہ آیت مطلق اور خیر مشروط اطاعت کا حکم دبنی ہے۔ اور اگرائس سے مراد سینیم اکرم کے مخصوص اصحاب ہیں تو کھر میں آبت کے ویع مغہوم کے خلاف ہے کیونکہ آبت ہردورا ور زمانے کے
یہے ہے۔
بنابریں یہ بات روزِ روشن کی طرح واضح ہوجاتی ہے کہ
اسس سے مراد ایسے معصوم بیٹیوا ہیں جو ہر دوراور ہرزانے
میں موجود ہوتے ہیل درغیر شروط طور برجن کی اطاعت فرص ہے اور خداور سول میں موجود ہوتے ہیل درغیر شروط طور برجن کی اطاعت فرص ہے اور خداور سول میں موجود ہوتے ہیل درغیر شروط طور برجن کی اطاعت فرص ہے اور خداور سول میں متعدد احاد بیث وارد ہوئی ہیں
اس کے علاوہ اسلامی ما خذہیں متعدد احاد بیث وارد ہوئی ہیں
جو اولو الامر کا مصدات علی بن ابی طالب اور دیگرا کم معصوبین کو تباتی ہیں اور
ہمارے مدعایر واضح دلیل ہیں لیے

٧- آيهُ ولايت

سوره مائده كاتيت نبره ه بين به :

النَّمَا وَلِبُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَالْسُولُهُ وَلَيْ الْمِنُواللَّذِينَ يَقِبُونَ المَنُواللَّذِينَ يَقِبُونَ المَنُواللَّذِينَ يَقِبُونَ المَنَّ الْمَنُولَةُ وَيُوتُونَ النَّكُوةَ وَكُونَ النَّكُونَ النَّكُولَةُ وَكُونَ النَّكُولَةُ وَلَيْنُ الْمُعَوْنَ النَّكُولَةُ وَلَيْنَا النَّكُولَةُ وَلَيْنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اس کارسول ہے اور وہ ایماندار لوگ ہیں جو خاص کماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں ذکو قا اداکرتے ہیں ۔ "
ویکرآن مجید نے کلمہ" اِنتھا "کے ساتھ مسلمانوں کی ولات اور سر رکیبتی کو بین ذانوں ہیں منے ھرکر دیا ہے ۔
فدا ، رسول "اور وہ مرمن لوگ جو حالت رکوع ہیں ذکو قاس خدا ، رسول "اور وہ مرمن لوگ جو حالت رکوع ہیں ذکو قاس مطلب یہ ہے کہ "اس کے سوا اور کچے نہیں )
مطلب یہ ہے کہ "اس کے سوا اور کچے نہیں )
مراد نہیں ہوسکتی کیونکہ عمومی دوستی کے بیے مندرجہ بالاسٹرط کی آبس ہیں دوتی "
ہوتی اور تمام سلمان آبس ہیں دوست اور بھائی ہیں خواہ وہ حالت رکوع میں ذکو قاس خری ویک اور منوی قیادت اور مرکیتی کے بیا مناز میں ہیں ہوتی اور محالت رکوع میں ذکو قاس کے جامل کر جب " ولایت شاہر والیت "سے مراد ما دی اور منوی قیادت اور مرکیتی کے بیا مناز ساتھ اسس کا ذکر آبا ہے ۔

يه بكند تهي قابل عورسے كه

مندرج بالا آیت بین جن اوصاف کا ذکرہے وہ ایک میبن شخص کے بارے میں اشارہ ہے جس نے حالت رکوع بیں زکواۃ ا واکی ہے وگرنہ یہ صروری نہیں ہے کہ ہرانسان رکوع کی حالت میں ذکواۃ دے ۔
درحقیقت یہ ایک نشانی ہے ناکہ ایک صفت ۔
درحقیقت یہ ایک نشانی ہے ناکہ ایک صفت ۔
یہ تمام قرائن بتاتے ہیں کہ مندرجہ بالا آبن ا میرا لمومنین علی علیالیا الم

مات رکوع بیں تھے کہ ایک سائل نے مسجد نبوی کے دروازے برکھڑے ہو کرسوال کیا میکن کئی نے اس کو کچھے نہ دبا اور علی علبیات لام نے اپنے کی حجھوٹی انگلی سے اسے اشارہ کیا ۔ اور اس نے فوراً اس انگلی سے گراں فیمت انگشتری آثار لی۔ سے اسے اشارہ کیا ۔ اور اس نے فوراً اس انگلی سے گراں فیمت انگشتری آثار لی۔ سینمبراکرم ابنی انکھوں سے یہ ماجرا دیجھ رہے تھے ۔ علی نے نمازختم کی اور سینمبر سے ان الفاظ بیں دعا مانگی :

رہ خداوندا اسرے مجائی موسی علیات لام نے تھے سے سوال کیا تھا کہ اس کے بینے کوکٹ دہ کر دے ،اس کے کاموں کو آسان کردے ،اس کی رابن کی گرموں کو کھول دے اوران کے مجائی صک رون کو اوران کے مجائی صک رون کو ان کا وزیرا ورمعاون قرار دے میں میں میرے اللہ! ہیں محلا نیرا برگزیدہ رسول میرے اللہ! ہیں محلا نیرا برگزیدہ رسول میرے کاموں میرے کار دے اورمیرے فاندان سے میرے کار میں میرا وزیر قرار دیے دے تاکہ اس مجائی علی کومیرا وزیر قرار دیے دے تاکہ اس

کے ذریعے میری کمرمصنبوط ہو ۰۰۰۰ "
ابھی آج کی یہ دعا ختم بھی نہو با نی تفی کرجبرائیل ابین مندرجہ بالا آبیت ہے کر آ گئے ۔

اور بجرمزے کی بات بہ ہے کہ المسنت کے بہت سے مفسر بن ، مورضین اور محد بنین نے اس آبت کا شان نزول بہی بیان کیا ہے جس کا نذکرہ مندر حبہ بالاسطور میں ہے ۔ اور دس سے زبادہ اصحاب دسول نے ذاتی طور پر بہ مدر بن الخضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے دوایت کی ہے ۔

# اس ولایت کے بارے بیں اور تھی بہت سی آبات ہیں لبکن ہم نے اس مختصر سی کتاب میں مرون مندرجہ بالاجار آبات کو ذکر کرنے براکتفاکیا ہے۔



## جهطاسبق

# امامن اورستن رسول

کتب احا دیث خاص کرا ہل سنّت بھایوں کی کتابوں کے مطالعہ سے انسان کو کنیر تعدا دہیں انخفرت صلی النّدعلیہ و آکہ و کم کی ایسی احادیث ملیں گی جوعلی علیالسلام کی امامت اور خلافت پر دلالت کرتی ہیں ۔

دیجھتے ہیں کہ سس مئلے کے بارے ہیں اس قدر زیا دہ احادیث موجود ہیں کہ کسی قتم کے شک کی گنائش ہاتی ہیں رہ جاتی ۔ بھر کس ہے کچھ لوگ ملہ بیت کے راستے کے علادہ کوئی دومرا راست اختیا دکرتے ہیں ؟

ان میں سے (حدیث فدیر کی مانند) کچھ ایسی احادیث ہیں جن کی سینکر وں مندیں ہیں ۔ کچھ ایسی ہیں جن کی سینکر وں مندیں ہیں ۔ کچھ ایسی ہیں جن کی سینکر وں مندیں ہیں اور ہیں یون ہور اس قدروا قدم ہیں کہ آگراد ھرا دھر کی اسلامی کتابوں ہیں موجود ہیں ۔ اور اس قدروا قدم ہیں کہ آگراد ھرا دھر کی

بابت سے بغیراور اندھی نقلید کو جھوٹ کران کا مطالعہ کیا جائے تو خلافت علی کی بات اس فدر واضح ہوجائے کہ کسی اور دلیل کی صرورت ہی باقی نہ رہے۔
اتنی ڈ جیرساری احادیث میں سے جیند ایک کو ہم نمونے کے طور مربیاں ذکر کرنے ہیں اور جولوگ ہے۔
میہاں ذکر کرنے ہیں اور جولوگ ہے۔
ہیں ان کے لیے معتبر کتا ہوں کی طرف راستمائی کریں گے ہے۔

#### ا- صيب غدير

بہت ہے ہسلام مؤرمین نے لکھا ہے کہ:

بینجہراسلام حب اپنا آخری مج بجالا سے اور مراسم جے سے
میں طور پر فارغ ہو گئے تواپنے نئے اور برائے سائقبوں اور جے کے لیے حجاز
اور دوسرے علاقوں کے گوشے گوشے سے آنے والے مسلانوں کے ساتھ مکہ
سے سر زبین " جحفہ " بہنچ گئے جو مکہ اور مدبنہ کے درمیان واقع ہے ۔
سے سر زبین " جحفہ " بہنچ گئے جو مکہ اور مدبنہ کے درمیان واقع ہے ۔
" غدیر تم " ہے جو درحفیفنت ایک جارراہ کی حیثہت رکھتا ہے اور حباں سے
مخاز کے مختلف علا فول کو اسنے جاتے تھے ۔
اس سے پہلے کہ حجاج کرام ایک دوسرے سے الگ ہوں ،
پنجبر فدانے حکم دیا کہ سب لوگ بیس پر بھی مجانی اور جولوگ آئے جا چکے تھے
سخبین واپس بلایا گیا اور جو بیچھے رہ چکے تھے ان کا انتظار کیا گیا۔
سخبین واپس بلایا گیا اور جو بیچھے رہ چکے تھے ان کا انتظار کیا گیا۔

ا یے حضرات کو چاہئے کہ وہ" المصراجعات" " المضدیر" اور " نویرامن وامان " جبیری کتابوں کا مطابعہ کریں۔

حب سب لوگ اکٹھے ہوگئے۔ زېردست گرمى تقى ، حلادىنے دالى كو ميل دى تقى اورلن و دق صحابي كبي برسائے كانام ونشان كك بنيس تھا۔ ملان ظہر کی تمار آ مخصرت کی اقتدایس اوا کرنے کے بعد حب اینے اینے جیموں کی طرف وایس مانے لگے توسینی برخدا "نے فرایا : " خدا كا ايب الم اورتازه فرمان سننے كے بيے اونوں کے پالانوں کا منر تنار کیا گیا ۔ آپ منر رینشر بھیت ہے گئے خدا کی جمدو ثنا ہجا لانے سے بعدلوگوں سے یوں مخاطب ہوتے: " عفريب بين خداكى دعوت كولبيك كهدكر تم سے عُدا ہونے والا ہوں ۔ کچے ذمہ دارباں مجھ بر عائد ہوتی ہیں اور کھیے تم بر۔ تم لوگ میرے بارے سى كياكواي ديت بو؟ " سب نے بلند آواز کے ساتھ بیب زبان ہوکر کہا: " نَشْهُدُ أَنَّكُ فَنَدُ مَلَّغَتْ وَ اللُّهُ خَبِيرًا " " ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نبلیغ کا حق بوری طرح اداکر دیا ہے، نصبحت اور جرای

کے حق کو اوراکیا ہے۔ ہاری براست کیلیے ہرمکن كوشش كى ب فداوندعالم آج كوجزائے خبر عطافرمائے۔" بيغيث رنے فرمایا: " آیاآب لوگ خداکی وحدانیت ، میری رسالت ، روز تیامن کی حقیقت اور حقاییت اوراس دن مر دوں کے دوبارہ زندہ ہونے کی گواہی دینے ہی ؟" سب نے ل کر کہا: " ہم عزورگواہی دیتے ہیں ۔" توا تخضرت نے فرمایا: " خداوندا إحواه رسنا -" بھرات نے فرایا: " نوگو! كياميرى أواز آبسب ككيني ري ي؟ سب نے کہا: ---" مزور بہنے رہی ہے ۔" محب رمجع بريدم الماحجاكيا الكنتمام صحابيمل سكوت طاری ہوگیا سوائے ہوا کی سرسرام کے اور کچھے نہیں سنائی دیتا تھا۔ انحفر خ سكون كوتوط الور فرمايا: " مجھے یہ بناؤ کہ بہجو دوگرالفت رجیزی می مخفار ورمیان حیوار را موں ان کے ساتھ تم کیا سلوک 115 205 كسى نے مجع سے آوازبلندكى:

« وه كون سى دوگرانفت درجيز سي بي ايرول الله؟ » " بيلي حيب ز" تقل اكبر" معجو خداك كتاب قرآن مجبد ہے کبھی اس کا دامن اپنے ہاتھے نه حجو شنے دینا ورز گراه موجاؤ کے اورمیری دوسری گرانفتدر یا د کارمیراخا ندان اورمیرے المبيت بن - اورخدا وندلطيف وخيرن محص خبردی ہے کہ یہ دو نوں جیزی ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہوں گی حب تک کہ مجھ تک مبشت میں زیمنع ما بی - ناتو کھی ان دونوں آئے بڑھنے کی کوششش کرنا اورزی ان سے بچھیے رہ مانا وگرنہ ہرمالت میں متھاری بلاکت ہے۔" مجرناگہاں آ ب نے اپنے ارد کر دنگاہ دوڑائی گویاکسی کو تلاسٹس کر رہے ہیں۔ حب آب نے علی کو دیجھا تو فوراً حجک کران کا ہاتھ پکر ااور کھیں ا بینے پاس اور اٹھا لیا بہاں تک کہ دولوں کی تغلوں کی سفیدی صاف نظر آری منحی اورسب نوگوں نے علی کو دیجھااور پہچان بیا۔ اسس مرطے يرا تحضرت صلى الله عليه واله وسلم كى اوازى بلندى المَّنُ أور فرما يا: " آيُهَاالنَّاسُ مَنْ اَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِيِبْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ؟

" مومنین کی جانوں پر ان کی نسبت کونشخص زیاد ہ تفرف کاحن رکھتا ہے ؟ " سب نے کہا: " الله اوراس كے رسول بہرمانے بي ۔" توای نے خود ہی فرایا: " خدا میرامولا اوررسبرے اور میں مونین کا مولااورر مبرہوں اوران کی جانوں پران کی ابى نبت تقرف كا زياده حن ركه تا مول - " معيداي نے فرمايا: " مَنْ كُنْتُ مَوْلًا لَا فَ (هُذَا) عَلِي مُولًا لا " " جس جس كا بيس مولا اوردمير بول اساس كا ربي على مولا اوردمبرے " آئ نے بے جل نین بار ملک بعض روا یات کے مطابق جار باردہایا. اور کھرا سمان کی طرف سنے کر کے یہ دعاکی -" اللَّهُم وال من والآلا وعادمن عَادَالُا وَلَحِبِ مِنْ آحَبُهُ وَ اَبِعْضِ مَنْ اَبْغَضَتْ ، وَانْصُرُ

مَنُ نُصَرَعُ وَاخْدُذُلُ مَتَ خَذَلَهُ وَأَدِرِالُحَقُّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ ٣ " برورد کارا! اس کے دوستوں کو دوست رکھ ، اس کے دستمنوں سے دستنی رکھ ، جواس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما جواسس سے بغض رکھے نواسے ابنامبغوض قرار دے جواس کی مدوکرے تواس کی مدد فرا، اس ک امراد ندکر نے والے کو توا بی امراد سے محروم فرما اور حق کواسس کے ہمراہ جلا ۔" " تمام صاحرین کا فرص ہے کہ میرایہ سپنیام غابین امجى لوگ اپنى مگر سے اعظفے نہ بائے تھے كہ جبرائيل ابين يہ

دد آج کے دن میں نے متفارے دین کومکمل كردبا اورائي نعتين تم يركا مل كردي اورخفا سے وين اسلام كوائي يياب ندفرايا ." اسس موقع ريعنيب اسلام ن فرمايا: " الله اكبُ الله اكبُ على إحشكال السدين وانتسام النِّعُ مَذِ وَرَضِىَ الرَّبِّ برسَالَنِي وَالْوِلَايَةِ بِعَلِيّ مِنْ بَعُدِي -" " الله اكبر، الله اكبر، اس لي كه خدا نے ابنا دین مکل کردیا اور این نعتیس کابل کردیں ، اورمیری رسالت کے اورمیرے لعدعلی کی ولابت کے بارے ہیں اپنی رضا سندی کا اظهارسنسرما دیا " اس دوران ہوگوں کے درمیان شوروغل بر یا ہوگیا اورسب لوگ علی کو بہ عہدہ ملنے پر سبار کہاد دینے لگے جن بیں سے حصرات ابو بکراور عمر تجی تقے حنجوں نے سب کے سامنے علی کو ان الفاظ میں مبارکباد دی۔ " بَيْ بَتْ لَكَ يَابُنَ أَبِي كَالِبِ اَصْبَحْتُ مُولَاى وَمَوْلَاكُ لِ

" مبارک ہو، مبارک ہوآب کواے فرزندابوطااب آئي ميرے اور برمومن مرو اورعورت کے مولا ہو گئے ہیں ... " مندرج بالاحديث (هدن كنت ....) كوعلمار اسلام كى بہت بڑی تعدادنے مختلف عبار توں کے ساتھ اپنی کتا بول میں درج کیا ہے البنة كسى نے مكل تفصيل كے ساتھ اوركسى نے مختفر طور بر -اس مدیث کا شارا تخفرت کی منواز اما دبیث میں ہوتا ہے جس سے کسی کوا نیکار کی کنجا کئن نہیں ہے ۔ حتی کہ محقق برزرگوارا ور دانشمند عظم علامه اميني مرحوم" نه ابني منهوركتاب الغدير " بس اس حديث كوسيغير كا ا بکے سودس اصحاب اور منین سوسا تھے مسلم علماء اور اسسلامی کتا بوں سے نفل کیا ہے ا ورابل منت کی اکثر تفییر، تاریخ اور صریث کی کتابوں بیں درج ہے۔ حتی کہ علمار السلام كواكيب بوى نفدا و نداس بارد مبين كمئ منتقل كتابين تخسرير كى بى جن بى سے خود علام المينى مرحوم بى جنبوں نے اس موضوع برنہا بت ہی فتمنی اور بے نظیر کتاب السند بر تخریر فرائی ہے اور اس کتاب میں ۲۹ ایسے علما كرام كاذكركباب حبفول نے" غدير" كے موصوع برمنقل كتابس كترير كى بى -كحه لوگوں نے جب بر د بحجا كه صديث كى سندسے نوانكار بنبيں كيا جاسكتا لنذا النفول نے مدیث کی دلالت " یں شکوک و شبہات بیدا کرنے منزوع کردیے اورمولا کے معنی" سرریست اور رہبر" کی بجائے" دوست " بنانا نٹروع کر دیے حالانكه اگر صدیث مصمون ، زمان اورمكان كے تفاضوں اور دوسرے فزائن برعور

کیاجائے تومعلوم ہوگا کہ اس سے مراد است کی ہرطرے کی رہبری ، بیٹیوائی ، سررہینی ' المن اورولابت كے علاوہ اور كھے نہيں مقا۔

الف ؛ آیرنتلیغ جس کے بارے بیں گزشند بجٹ بیں تفصیل کے ساتھ تباعی ہیں اس ماجراکے واقع ہونے سے بیلے نازل ہوئی ہے اور آ بن کے تبوراور قرائن بنارہے ہیں کہ بہ حکم کسی معولی فئم کی دوستی اور مجت کے بارے ہیں منبیں ہے کیونکہ اس کا علان کسی محبرار با ورخطرے کا موجب نہیں تنفا اور نہی اس كے بيے اسس قدرا ہمام كى منروريت تفى -

اسى طرح ماجوا كے بعد آب" اكمال دين "كانازل بونااس بات كى دبيل ب كريقينيًا كو لى غيرمول وافغه رونما موا ب جوسغيب ري حانتيني كي حبيم كر

كے سوائجے اور نہيں ہوسكنا .

ے: اگر صریت کے بیان کرنے کے زمان ، سکان اور حالات کو مدنظر دکھا جائے تومعلوم ہوگا کہ اسس قدرعظیم مقدمہ کے بعد، حبلا دینے والی گری ازر حجلسا دینے والے محواین ، ایک مفصل خطبے اور بوگوں سے بچند افزارے بینے کے بعد صدیث بیان ہوئی ہے جوہارے مدعاکی روشن ولیل ہے۔

ت: توگوں کے مختلف گروہوں اور بڑی مقتر" اسلای سنخضبتوں ، كى طرف سے ساركباداوراسى وقع براورلعدىس شعرار كاشماد، ب سب اس بات کی دلیل ہیں کہ:

وہاں برعلی کا امام اور خلیفہ رسول کے جینین سے ۔ سے نعار من کرایا گیا تھا نہ کئی اور حبثیت ہے ۔

# 

#### ساتوال بق

## مريث منزلت "اور "وقوت ذوالعشرة"

سورہ اعراف کی آبر ۱۴۲ کے ذیل میں المسنت اور مزرگ شبعہ علمار کی بہت بڑی نعداد نے صدیث مز لت کو ذکر کیا ہے۔ ملمار کی بہت بڑی نعداد نے صدیث مز لت کو ذکر کیا ہے۔ مذکورہ بالا آبیت حضرت موسی علیا سلام کے جالیس رانوں تک اپنے پر وردگار کی میعادگاہ کو مبانے اور ہارون علیابسلام کو اس مدت بیں اپنا مانشین بنانے کے بارے ہیں ہے۔

ای طرح حدیث منزلن مجی اس وفنت بیان ہوئی ہے جب آنھنزت صلی استہ میں اس وفنت بیان ہوئی ہے جب آنھنزت صلی استہ میں استہ میں

تبوک بربرنما سے وب کے شالی حصر بروا قع ہے اوراس زما نے بس سلطنت روم کی سرحد کے نزد بک تھا. المخضرت كو بنايا كياكه بادشاه روم نے جاز، كمه اور مدنير برجرا حسال كى غون سے ايک عظيم شكر تبا ركوليا ہے اور حجاز كى طوف آ كے برا ھە رہا ہے تاكه وه آپ كے ہسلامى انقلاب كو دو سرے ملكول ميں صادر ہونے سے روك وے جب آنخصرت كو اس بائكا يقين ہوگيا تو آ ہے نے بھى كى تبارى كالله اور مدنيہ منورہ بين على ابن ابى طالب كو انيا حالت بن مقرد كر كے تبوك كى طوف انے اور مدنيہ منورہ بين على ابن ابى طالب كو انيا حالت بن مقرد كر كے تبوك كى طوف انے كالے تو حض ت علی نے وق كى كى د

ر می مجھے عور نوں اور بحق کے درمیان جھوٹر کر جا رہے ہیں اور کیا یہ احبازت نہیں دیں گے کہ میں ہیں کے ساتھ مل کرمیدان حبک میں جائے کا مشرف حاصل کر وں ؟" تی جو نہ و مال ،

تواج نے سوایا:

من درج بالاحديث الم سنت كى بخارى شريب اورسلم شريبي

معتبرکنابوں بس بھی ذکر ہو کئی ہے۔ فرق صوب اتناہے کہ صبح سبخاری بیں متحل صدیث مذکورہے اور جیجے مسلم ہیں ایک طبح صبح سبخاری بیں متحل صدیث مذکورہے اور جیجے مسلم ہیں ایک طبح سبخ سبخ سبخ سبخ میں میکن صدیب اور دوسری حکم صرف عگر متحل صدیب اور دوسری حکم صرف """ "" د " "" د " " " د " " اور د

" اَنْنَ مِعِنَى بُرِمَ أَزِلَةِ هَارُونَ " اَنْنَ مِعْدِي بُرِكَةِ هَارُونَ مِعْدِي " مِعْدُمِي الله اسْتَهُ لَانَبَى بَعُدِي "

کلی اور عمومی طور بر ذکر ہے کیے

اس کے علاوہ اہل سنت کی اور سے کہ بہت سی کتا ہوں ہیں یہ حدیث نقل ہو عکی ہے۔ جن ہیں سے "سنن ابن ماجہ" ،سنداحم" اور دو سری ہہت سی کتا ہیں ہیں جن ہیں سیغیر اکرم سے بہیں سے زیادہ صحابیوں کی زبان اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے جن ہیں سے جا بربن عبداللہ انصاری ، ابوسعید فدری ،عبداللہ بن معبداللہ ورمعا ویہ صبیعے حصر ات کے نام قابل ذکر ہیں عبداللہ بن معبداللہ بن عبداللہ بن عمر بن خطاب سے "ابو بکر لغدادی " نے ابنی کتاب " تا دین عمر بن خطاب سے "ابو بکر لغدادی " نے ابنی کتاب " تا دین عمر بن خطاب سے "ابو بکر لغدادی " نے ابنی کتاب " تا دین عبداللہ " بیس عمر بن خطاب سے اللہ بن کتاب " تا دین عمر بن خطاب سے اللہ بن کتاب " تا دین عمر بن خطاب سے اللہ بن کتاب " تا دین عمر بن خطاب سے اللہ بن کتاب " تا دین عمر بن خطاب سے اللہ بن کتاب " تا دین عبداللہ بن خطاب سے اللہ بن کتاب " تا دین عبداللہ بن خطاب سے اللہ بن کتاب " تا دین عبداللہ بن خطاب سے اللہ بن کتاب " تا دین عبداللہ بن خطاب سے اللہ بن خطاب سے دو اللہ بن خطاب سے دو اللہ بن کتاب " تا دین خطاب سے دو اللہ بن کتاب " دو اللہ بن خطاب سے دو اللہ بن کتاب " ابن کتاب اللہ بن خطاب سے دو اللہ بن کتاب اللہ بن کتاب اللہ بن کتاب اللہ بن کتاب بن خطاب ہن کتاب اللہ بن کتاب بن کتا

اس طرح نقل کیا ہے:

من حصرت عمرت ابک شخص کو دیجها جوحصرت علی کو ناسز اکبه رمانفا نوانفوں نے کباکدمعلوم ہوتا ہے کہ تم منافن ہو ،کیونکہ ہیں نے بینجیراکرم کی رائی سنا ہے :

النَّمَا عَلِيُّ مِسِيِّ بِمَنْزِلَنْهِ هَارُونَ

مسن مسوسلی الله است که لانبی بعدی "
در علی کو مجھ سے وہی لنبت ہے جو ارون کو موسی سے منی فرق حرف برہے کمیرے بعد کوئی بنی بہیں ہے گئے ا

اور بھر فابل عور بات بہ ہے کہ جب حدیث کی معتبر کتا ہوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو معلوم ہزا ہے کہ آنجے خوت ہے ہوئے فقط "جنگ نبوک "کے ہوقع بربی نہیں فرائی بکد سان مختلف منعامات بر بیدارسٹا د فرایا ہے جواس حکم کی عمومیت بر دلالت کرتی ہے۔

عمومیت بر دلالت کرتی ہے۔

" یوم الموا خات اول " کے موقع برجیکہ آئے نے کم معظم میں ہے

اصحاب کے درمیان برادری قائم کی تواپنے اور علی کے درمیان برادری قائم کی تواپنے اور علی کے درمیان برادری کا ناحہ قائم کیا اور اسی حجار کو بیان قرابا۔

"یوم المؤافات دوم" کے موقع برحب آنخصرت نے جہاجری

ورانف رکے درمیان برادری کارشتہ قائم کیا توانیا برادری کا رست نہ قائم کیا توانیا برادری کا رست نہ قائم کیا توانیا برادری کا رست نہ علی کے ساتھ قائم کیا ۔ اور حدیث منزلت کو بیان فرایا۔

جب آ بخضرت نے مسجد نبوی کی طرف کھنے والے تمام دروازوں کو نبد کرنے کا حکم دیا سوا کے علی کے درواز سے کو قواس موقع بر بھی اسی حبر کو تکرار کیا .

موقع برجی اسی خبارو مارارم \_\_\_ جنگ تبوک کے موقع پر۔ اسس کے علاوہ بین اور مواقع ہیں جن کا ذکرا ملسنت کی معتبر کتا بوں بیں درج ہے۔

بنابری نه توصریت کی سندی کسندی کشک کی گنجائش باتی ره ماتی ہے شک کی گنجائش باتی ره ماتی ہے اور نہ ہی صدیمین کے مفہوم کی عمومیت ہیں!

#### مديث منزلت كى افاديت

اگر تعقب کی عینک آمار کرمندرجہ بالا صدیث پریخور کیا جائے اور تحقیق کرنے سے پہلے نبصلہ دینے سے اجتناب کیا جائے تو معلوم ہرگا کہ بی الرائل بیں حضرت موسی علیہ لسب مام کی تبیت جناب اردن علیہ سام کوجومرات مام سے ، نبوت کے علاوہ وہی تمام مراتب علی کو پینیہ راسلام کی نسبت عاصل نقے۔

کیونکہ صریت بالاغیر مشروط واقع ہوئی ہے المبداس صریت سے ہم مندرجہ ذیل نتائج اخذ کریں گئے۔

- سخفرت کے بعد علی بن ابی طالب علیالسلام تمام امت سے افضل ہیں رکبونکہ بارون اس نضیاست کے مائل تھے
- سے علی ، آنحفرت کے وزیر ، ان کے معاون خصوصی اور قیادت و رہبری کے تمام پروگراموں بیں ان کے سیاری کے تمام پروگراموں بیں ان کے سیری کے تمام پروگراموں بین ان کے سیری کے تمام منصب حضرت مرکب منصل کھے کا حظم ہوسورہ طار آیت ۱۳۱۹) ارون کو حاصل تنفیے کما حظم ہوسورہ طار آیت ۱۳۱۹) سے علی ، ان کے موانی اور خلیفہ تھے ، ان کے ہوئے ۔۔۔۔ علی ، ان کے موانی اور خلیفہ تھے ، ان کے ہوئے

موتے کوئی دوراشخض اس مقام کی اہلیت نہیں رکھتنا جیسا کہ حارون کوموسی علیہسلام کی نسبت بیمقام ماصل مخا۔

# دعوت ذوالعشيره

مرم موضین کے مطابق بعثت کے تنبیرے سال آنحفزت کو مکم ہوا کہ اسلام کے بارے میں اپنی محفی دعوت کو کھل کر بیان کریں اور اسس کی کھتم کھلا تبلیغ کا آغاز کریں ۔ کھتم کھلا تبلیغ کا آغاز کریں ۔ جنانچ سورہ شعرار کی آبہ ہم ۲۱ میں حکم ہے:

وروره معروه اير ۱۹۹۹ ين مام. ورود معرون اير ۱۹۹۹ ين مام. والنافر مين الماد ورود اين الماد ورود اين الماد ورود اين الماد ورود اين الماد ورود الماد و الماد و

، اپنے نزدیجی کرشتہ داروں کو ڈراؤ " حکم باکر آنخطرت انے اپنے نزدیجی رشنہ داروں کوا پنے چچا جنا ب ابوطالٹ کے گھر کھانے کی دعوت دی ۔ حب سب کھانے سے فاریح موسکے

تواج نے ان سے بوں خطاب فرمایا:

"اے فرز دران عبدالمطلب!

خداکی متم! مجھے تمام عرب بس کوئی شخص ابیانظر

ہمیں آنا جوابی قوم کے لیے اس سے بہتر چیز ہے

کر آیا ہو، جو بس متھارے یے ہے کر آیا ہوں بی

متھارے یے دنیا اور آخرت کی تھیلائی ہے کر

آباہوں۔ اور خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ بیں تھیں اس دین کی دعوت دول جوبی اس کی طرف سے ا کر آیا ہوں۔ تم میں سے کون ہے جواس بارے یں میری امداد کرے تاکہ میرانطانی ، وصی اور

مالشين ہو؟ "

على كے سواكسى نے بھى آ باكو مثبت جواب بنہيں ديا -اس وننت وهسب سے زیادہ کمسن تھے۔ کھوے ہور ہوں کہا: " با رسول الله! اسس سليل مين ، بين آب كا

باور اور مدد کار سول کا۔"

آ تخفرت نے اپنا ہاتھ علی کردن پررکھا اور سندمایا:

فِيكُمْ فَاسْمَعُوالَهُ وَاطِبْعُوهُ \*

" برميرا مها لأاور متعاري ورميان ميرا وصی اورجا نتین ہے۔ اس کی باتوں کوسننا

اوراس کے حکم کی اطاعت کرنا ۔"

لبكن اس كمراه توم نے زمرت ہے كى دعوت كو قبول نہيں كيا ،

للكراف كا مراق تجي أوايا-

مندرج بالا مدبث جو" مديث يوم الدار" رگھري وعوت ك ون مدیث کے نام سے شہورہے بہت حد کک ہمارے دعا کے نبوت کے بیوت کے بیارے دیا کے نبوت کے بیارے دیا کے نبوت کے بیارے کے بیار نے کے بیات سے علمار نے اس کو ذکرکیا ہے۔ جن میں سے ابن ابی جریر ۔۔۔۔ ابن ابی حاتم ۔۔۔۔ ابن مرد ویہ ۔۔۔۔ حافظ ابونغیم ۔۔۔۔ بیبی ی ۔۔۔۔ طبری ۔۔۔ ابن ابی ابیر ۔۔۔۔ ابوالفدا ر اور بہت سے دورے علما رکوام کے نام قابلِ ذکر بیب ہے مدرجہ بالا مدیث کوعور سے دیجھتے ہیں اور اس کے حقائق معلوم کرنے کی کوسٹسٹن کرتے ہیں تومعلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث نے علی کی ولا بہت اور خلافت بلافصل کو بڑی حراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ علی کی ولا بہت اور خلافت بلافصل کو بڑی حراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔

الات الوالات

سے "مدیث من دلت کیا ہے ؟ اور کنے مقاات پر بیان ہوئی ہے ؟

بیان ہوئی ہے ؟

مدیث من دلت "کا فا دیت بیان کریں اور تبالی کریں کے کیا کیا مرات تا ہے ہوئے ہیں ؟

ہونے ہیں ؟

اے مزید معلومات کے بیے کتاب" المراجعات "صفی ۱۳۰ اوراس کے بعد اور کتاب "احقاق الحق "جلد م صفی ۹۲ کے بعد ملاحظ فرایس -



### المطوال بق

مريثِ تقلين اورمريثِ سفينه لوع "

مريث تقلين اوراس كىسند

سنبعاور سن علمار کے درمیان مشہورا ما دیب ہیں سے ایک احدیث تقلین " ہے۔
اس مدیث تقلین " کے معابر کرام کے ایک عظیم گروہ نے بلا واسط مور پر پر ورکائنات کی زبانی بیان کیا ہے۔ بلک بعض برزرگ محدیثین نے معابر کرام کی تعداد تیب سے زیادہ بیان کی ہے۔ اے کی تعداد تیب سے زیادہ بیان کی ہے۔ اے معنی برائی تعداد نے اس مدیث کو معنی برائی تعداد نے اس مدیث کو معنی برائی محدیث کی بہت بڑی تعداد نے اس مدیث کو

ابنی کنابوں میں درج کیا ہے جس کی وجہ سے حدیث کے تواتر میں کسی قسم کا شک نہیں کیا جا سکتا ۔

عالم بزرگوارسبد باشم مجران نے کتاب " غابترا کمرام " بین اسس مدیث کوعلمار اہل سننت کی ۳۹ سندوں کے ساتھ اور علمار شبیع کی ۸۰ اسنا د کے ساتھ ذکر کہا ہے۔

اورعالم بزرگوارمبرحا محبین مندی نے اسس سلسلے میں مزیر تحقیق کے ساتھ کا میل ہے اور نفت ریبا ، ۲۰ علما را ہسنت کا تذکرہ کیا ہے جفوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اس بارے میں کی جانے والی اپنی تحقیقات کو اپنی ظیم کتا ب رعبقات الانوار) کی جھے حلد وں میں جمع کیا ہے ۔

اص حدیث حفرت ابوذرغفاری کی زبان بول بیان ہوں ہے۔
وہ خاذ کعبہ کو پہول کو گول کی طرف مذکر کے یوں کہہ رہے تھے و
الا توگو ا بیں نے پنجبہ اکرم کی زبان سنا ہے کہ
الیّ تا دِلْ فی فی نے کُم التّقت کے بُن اللّٰ اللّٰ کُم التّقت کے بُن اللّٰہ وَعِت نُر یّن وَانتھ مَا
کیت اللّٰہ وَعِت نُریّن وَانتھ مَا
کیت اللّٰہ وَعِت نُریّن وَانتھ مَا
کیت اللّٰہ وَعِت نُریْن وَانتھ مَا
الْحَدُومَن "

" میں محقارے درمیان دوگرانقدر جیب زیب حصور میار اور آن ان محصور کے حارم ہوں ۔ ایک کتاب خدا (قرآن) ہے اور دوسری میری عنزت راملیت ) ہیں

اورحب تك يه دولول مجه تك حوص كوتر برنديم طالين ايك دوسرے سے حدامنين ہوں گے يي تماس بان كاخبال دكهنا كرميرى اس وصيت كو ان كارے بيں كس مدتك يوراكروكى ؟ " قابل عور بات بہ ہے کہ مختلف اسلامی روا بات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کو اسم طریق نے مختلف مواقع پر بوگوں کے سامنے بیان کیا ہے حابربن عبداللها می کی روابیت سے معلوم ہوتا ہے كآب نے يہ حديث سفر جے كے دوران عوف سلے دن عبدا سٹربن منطب کی روابت سے معادم ہوتا ہے کہ بہ مديث آ بيانے جحفہ"كے مقام بر ركداور مدين كورسان اكب مكر بے جہاں سے بعض ماجی احرام باند صفے میں بان حضرت ام ملم کی روابت سے معلوم ہونا ہے کہ آ ج نے برصریت "غدرجم " کے مقام برارشادفر مائی۔ بہت یی روایا ت میں آیا ہے کہ آ یے نے بر حدیث این زندگ کے آخری ایام بربسترمون بربیان فرائی۔ بعن روایات میں ملتا ہے کہ آب ہے اسے مدینہ میں

منبریر ببیان افرایا کے مشہور دانشمند اور عالم "علا مدابن مجرکی" نیابی کاب "صواعی محور دانشمند اور عالم "علا مدابن مجرکی" نیابی کاب "صواعی محوق " بین میں ہسس روابیت کو آنحفرت سے ہوں نقل کیا ہے کہ:

" بیغ ہو سلام نے برحد بین بیان فرانے کے بعب مد علی کا ہاتھ بلند کر کے فرایا:

" بی علی قرآن کے ساتھ سے اور قرآن علی کے ساتھ اور بین کا کے ساتھ اور بین کو ساتھ اور بین کے ساتھ اور بین کا کے ساتھ اور بین کی دو مرے سے ہرگن جدا نہیں ہوں " کے میں ایک دو مرے سے ہرگن جدا نہیں ہوں " کے میں ہوجان سے کر بین بیا بین ہون اور سات کی دو شیخ کیاں اور منا سب موقع پر اس کا اظہار فرائے رہنے تھے ناکہ لوگ اس مسکلہ کی انہیت و بیت تھے اور منا سب موقع پر اس کا اظہار فرائے رہنے تھے ناکہ لوگ اس مسکلہ کی انہیت کو فراموسش نہ کردیں ۔

## *حریب ِثقلین کی افادیب*

اس مقام پرجبدابک کتے قابل توج ہیں:

"قرآن" اور "عنزت " کا " دوگرانفدرجیزوں " کے عنوان سے تعارف اس بات کی دہیں ہے کہ مسلما نوں پر ان مے کہ ان دو اور کومضبوطی سے منفا مے رکھیں۔

لازم ہے کہ ان دو اور کومضبوطی سے منفا مے رکھیں۔

له المراجعات صفحه ٢٨

که صواعق المحقه صفحه ۵۷

ا ورخصوصًا جیب کے مہبت سی روایات میں بے جملہ مجی ہے کہ" اگران دونوں کومصنبوطی سے نفاے رکھوگے تو ہرگز گراہ نہیں ہوگے " اس مسکد کی اسمبیت کومزیر واصنح کرتا ہے۔

"قرآن" کو "عترت" کے اور "عترت" کو "قرآن" کے ہم بید قرار دنیا اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح قرآن محبید ہرفتم کی تخریب سے عفوظ اور سرطرے کی خطا سے معنون ہے۔ اسی طرح "عترت المبیت " مجی ہرفتم کی خطا وگناہ ہے۔ اسی طرح "عترت المبیت " مجی ہرفتم کی خطا وگناہ ہے۔ معصوم اور عصمت کے درجے پر قائر نہیں۔

بعض روایات بین اس بات کی نفر بے بھی ہے کہ انحفرت ا نے فرایا: بین قیامت کے دن تم سے ان دونوں کے بارے بین سوال کروں گاکر ان دونوں کے ساتھ محقا را طرزمل

"عترت والمبيت" كى جوهى تفيير كى مائے على بن الى طالب اس كا روشن مصداق بن اور منعدو روایات كى روسے نتو و كم عن قرآن سے حدا ہوں كے اور زى قرآن كمجى ان سے حدا ہوں كے اور زى قرآن كمجى ان سے حدا ہوں كے اور زى قرآن كمجى ان سے حدا ہوگا .

علادہ بربی متعدد روایات کی بنا برحب" آب مباھلہ اندل ہوئی تو آنخطرت نے علی ، فاطمہ ،حسن اور سین علیم اسلام کو بلاکر فرایا: "بہی مبرے اہل مبت ہیں "۔ اے اگرچہ قیامت کے دن سے متعلق مسائل ہم لوگوں کو رحج اس دنیا کی چار دیواری ہیں محصور مہیں اچھی طرح معلوم نہیں ہیں دنیا کی چار دیواری ہیں محصور مہیں اچھی طرح معلوم ہوتا ہے خوص لیکن جہاں تک بعیض دوایات سے معلوم ہوتا ہے خوص کونڑ " سے مراد مہشت ہیں ایک مخصوص نہر ہے جوخاص مومنین ، پیا میرا سلام الم نام اطباع اور ان کے بیرد کا دوں کے بیے مختص ہے ۔

علاصہ کلام ان تمام نفریحات سے تا بت ہوتا ہے کر پیغیر اسلام کے بعدام میں ابن ابی طالب اور اس کے بعدام نور انے امام ہیں کے بعدان کی اولاد سے ہونے والے امام ہیں

## مرسب سفينه أوع

ان عمدہ تغیبرات بیں سے ایک تغیبرجو مشبعہ اور اہل سنت کی معتبر کتابوں میں بیان کا کئی آنحفرت کی وہ تغیبرہے جے حفرت ابوذ غفاری نے بیان کیا ہے۔

> مَهُ بِينَ كَهُ مُعْرَثُ مِصُنَا هِ كُرَّ بِي فَرَالِهِ: اللاات مستَلُ اهسلَ سَينِي بَنِي مَسْتَلُ اهسلَ سَينِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

مَنْ مَا نَحَلَفَ وَمَنْ تَحَلَفَ عَلَى مَا لَكُ عَلَى وَمَنْ تَحَلَفَ مَا عَنْ مَا لَكُ عَلَى وَمَ الْعَلَى الله عَلَى الله عَلَى



### انوالسبق

## بارهامام

#### باره امامول سيتعلق وابث

امبرالمومنین علی بن ابی طالب علیاسلام کی اما مت اورخلافتِ بلافصل کے ثابت ہوجائے کے بعداب بانی انتہاکی امامت کی بات ہوگی ۔ اور اسس بحث کو مختصرالفاظ میں ہم ہوں بیان کریں گئے :

اس فنم کی احاد بیث المستنت کی نها بیت ہی شہورکتا ہوں بیں موجود بیں جن بیں سے صبح بنجاری ، صبح سے کم سسنت تریزی ہسسنت ابی داورُ اور مسندا حرصبی کنابی قابل ذکرمی ۔

کناب نتخب الاثر "بی دوسواکہ تراحا دیب نقل کی گئی ہیں جن میں سے بہت بڑی نعداد اہل سنّت کی کتابوں سے نقل کی گئی ہے ۔

جن میں سے بہت بڑی نعداد اہل سنّت کی کتابوں سے نقل کی گئی ہے ۔

مثال کے طور پر اہل سنت کی شہور زین کتاب صبحے سبت اری

: 40

" مابربن سمره كبنة بب كرمين نے آنفرت كو فرات سام كه:

" يَكُونُ إِنْكُنَا عَشَرا مَدِيدًا فَقَالَ كَلِمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

دَى مَاقَالَ -قَالَ فَعْتَالَ عَلَّهُمْ مِنْ فُرَيْشٍ " "مبرے بارہ خلیفوں اور مانشینوں کے اسلام کومہینہ برتری ماصل رہے گی-عجرات كايى بات كى جديس نيين تجراسكا اوراینےوالدسے بوجھا کہ آج نے کیا فرایا ؟ مبرے والدے کہاکہ انخفرت نے فر ایاکسب كسب خلفار قريش سي ول كي الم بنداحدين سغير كمشهورصحابي عبداللربن مسعود

: 24

٠٠ آنخفرت سے ان کے خلفا رکے بارے بیں وال کیا گیا تو آئے نے فرایا: کیا گئا تو آئے نے فرایا: انٹ اعشر کعید ہونفتہاء سینی اسدرائیس ا نقبار بن اسرائیس کی تعداد کے برابر بارہ خلفار موں گے۔" کے ان احادیث کی افادیث

یہ احادیث کرجن ہیں سے کچے ہیں اسلام کی عرب اوربرتری کو ان
ارہ خلفار کا مربون قرار دیا گیا ہے اور بعض ہیں قیامت کک دین کی حیات اور
بفلا کو ان جانٹینوں کا مربون منت بتا با گیا ہے اور سب خلفار کو" قرایش" سے
بتا با گیا ہے بلکہ بعض احادیث ہیں" بنی اشم "سے ان کا تعارف کرا باگیا ہے کئی
سجی اسلامی مکتب فکر کے ساتھ مطابقت بہیں کربیں سوائے فرم ہو المبیت
شیعہ اثنا عشریہ کے کیونکہ ان کا مصداتی حرف فدم ہوشیعہ ہیں متن احادیث کی توجیہ ہیں مختلف تا و بلیں کرتے ہیں جوکئی مجھ کور
میں متن احادیث کے سساتھ سطابقت نہیں کرتیں کہ آبا خلفار سے مراد سیلے
میں متن احادیث کے سساتھ سطابقت نہیں کرتیں کہ آبا خلفار سے مراد سیلے
میار خلفار اور بنی امیہ اور بنی عباس کے خلیفہ ہیں ؟

حالانکہ نہ پہلے خلفار رّاشدین کی تنداد بارہ تھی اور نہی بنی اسبہ اور بنی عباس کے خلفا رکو ملاکران کی تعداد باراہ ہوتی ہے۔

اور بچرب که ان داموی اور عباسی خلفا بین بزید ، منصور دو انیقی اور بارد ن الرست بدایسے نوگ بھی مہوگز رے بین جوننگ دبن وملت ننگ انسانبت اور ظلم واستنگسارا ورجرائم کامجیم نموز کھے اور کسی بھی صورت ننگ انسانبت اور ظلم واستنگسارا ورجرائم کامجیم نموز کھے اور کسی بھی صورت

میں بیجب کے مستخی نہیں ہوسکتے ۔ اور نہی ان سے اسلام کوعرون اور مربلندی ملتی ہے اور خلافت کے معیار کوجس قدر مجی سادہ بتا بیس بھر مجی و ماس پر لور سے نہیں ازتے ۔ بتا بیس بھر مجی و ماس پر لور سے نہیں ازتے ۔ ان سب سے قطع نظر رارہ کی تعداد صرف انمی المبیت برمی صادق آتی ہے ۔

### بارہ امام اوران کے نام

قابل غور بات یہ ہے کہ آنخصرت کی بہت می روایات میں جوالمہنت کے درائع سے مہم کر بہتے ہیں جوالمہنت کے درائع سے مہم کر بہتے ہیں بارہ اماموں کا نام صراحت کے ساتھ ان کی صفات سے درائع سے مہم کر بہتا ہے۔ سمیت ذکر ہوا ہے۔

اہل سنت کے مشہور عالم دبن شیخ سلیمان حنفی قندوزی نے اپنی کتاب ینا بیع المودہ میں مکھا ہے کہ:

" نغتل" نامی ایک بیجودی انخطرت کی خدمت بین حاصر ہوا اور اپنے دوسرے سوالات کے دوران بین آپ کے جانثینوں اوراوصیار کے بارے بین سوال کیا تو آ ہے ہوں فرایا :

ان وصِیتی عَلِی بن ابیطالب وبعد دلاسی بطای الحسن والحسین بنده است نظامی الحسن والحسین بنده است نظامی المی مین صلب

عَلِيٌّ ، فَاذَا مَ فإذامفى الحسن فابنك الحجة مُحَمَّدُ إِلْمُ هَدِي رَجٍ ) فَهُ وَلَاءِ إثناعَسْنَ " "ميرے وصى على بن الى طالب بي اور

ان کے بعدمبرے دو فرز ندھتن اور حین ہی اور حبین کے بعدان کی اولاد سے نوا مام ہوں گے " بہودی نے ان کے نام دربافت کیے: آ مخفرت نے فرایا : حب حین اس دنیا سے جلے مایل کے توان کے فرزندعلی موں گے اور علیٰ کے اس دنیا سے جلے جانے کے بعدان کے بنے محد موں کے ، محد کے بعدان کے فرزند جعظم ہوں گے ، ان کے اس دنیا سے جلے مانے کے بعدان کے فرز ندموسی ہوں گے، موسی جیب اس دنیاسے ملے مایس کے نوان کے مطے علی ہوں على كے بعدان كے فردند محدثموں كے محد كے بعد ان کے بیٹے علی ہوں گئے ،علی کے اس دنیا سے طے مانے کے بعدان کے فرزندصی موں گےجب حن اس دنباسے جلے ما بس مے توان کے فرزند حبت (خدا) محد مهری موں کے توبیمی بارہ امام" اوراس کتاب رینا بیع المودة) بس "کتاب منافت "سے ایک صربیت سینم نقل کی گئے ہے جس میں بارہ اماموں کے نام اورلفت بھی بیان کیے گئے ہیں اور امام مہدی علیال ام کے بارے ہیں ، ان کی غیبت ، ان کا ظہور ، ان کا زمین کوعدل وانصاف سے بر کرنے کا نذکرہ بھی موجودہے سے البنتسنبی ذرائع سے بیان ہونے والی احا دیث اس بارے یں اس قدرزیادہ ہیں کم مدتواز سے برطم جانی ہیں۔

جو کوئی مرطبے اور اپنے زمانہ کے امام کونہ بیجانے .....

اور کھر قابل عور آنخطرت کی ایک مدیث ہے جے المسنت کی کتابوں میں کھی نقل کیا گیا ہے۔

آپ فراتے ہیں:

" مَسنُ مَاتَ بِغَ يُرِامِ المَاتَ مِ يُنَةَ اللهُ الْمَاتَ مِ يُنَةً اللهُ الْمَاتَ مِ يُنَةً اللهُ الْمَامِ اللهُ الل

" جوشخص امام کے بغیرم رصائے تو وہ ما ہمبیت کی موت مرے گا " کے

اوری مدیث شیعوں کی کتابوں بین اسس طرح وارد ہوئی ہے:

" مَنْ مَاتَ وَلَا يَعْدِفُ إِمَا مَهُ

مَانَ مِهِ يُنَدُّ الْجَاهِلِيَّةِ " «جِرْخُصْ الم زمانة كي تجاين كي بغير مرجائے تو وہ

جو میں ہا ہوت کی موت مرے گا۔ " کے م

المعجم المفهرس لالفاظ الاحادبيث النبوى عبد 4 صفحه 4. ٣

بحاراً لا نوار مبلد ۲ (طبع فذيم ) صفحه ۱۲

حد

اس مریث سے بخوبی واضع ہوجاتا ہے کہ ہرد وراور زمانے میں ایک نہ ایک امام معصوم کا ہونا صروری ہے اوراس کی معرفت بھی ہر کمان پر واجب ہے ۔ اوراسے زبیجا ننا اس فدر نفضان دہ ہے کہ انسان کو کفر اورجا ملبین کی سرحاد تک بہنچا دنیا ہے۔

توکیا امام اور بیشواسے مراد چنگیزاور بزیر جلیے حکام وقت بن یا بڑی طاقتوں کے زبرائر بیٹھو حکام ؟ ظاہر ہے کہ جواب نفی بن ہوگا کیزنکہ اکثراو فات ایے لوگ

ظاہرہے کہ جواب تعنی نمبن ہوگا۔ کیونکہ اکثر او فات ایسے کو برسسراقندار رہے ہیں جو غدار ، خیانت بیشیہ ، ظالم اور جابر تھے ؛

یا بھرکسی زکسی بڑی غیرمسلم طاقت کے زیرانزمشرق با مغرب بلاک سے وابستہ ، اور ان کے آلئر کار۔

لہٰذا اگران کوامام یارہبر کی حثیبت سے تسلیم کر لیا مائے توان کی امان سبدھا جہنم بھیج دے گ ۔

لہٰذا ہرزا نے مِن کسی نہ کسی معصوم امام کا ہونا عزوری ہے جس کو پہچاننا اور اس کی اطاعت کرنا ہر سلمان کا فرض بنیا ہے۔

مندرجہ بالا ولائل کے علاوہ ہراہام کے بارے میں" نفق " اور روابات بھی موجود ہیں اوراس دنبا سے حانے وقت ہراہام نے اپنے حانشین کی بابت حراحت کے ساتھ اس کی امامت اور میٹیوائی کا اعلان کیا ہے۔ نیز ہرا مام نے بوقت مزورت مجزہ کے ذریعہ بھی اپنی امامت کی صدافت کو دنیا سے تبلیم کرا باہے۔

بوالات

بارہ اماموں سے متعلق روایات کن کتابوں میں آئی ہی

ان احادیث کا کیا مفہوم ہے ؟

آیا اہل سنّت کی کتابوں بیں بارہ اماموں کے نام موجود ہیں ؟

# دسوال سبق حصرت امام مهمدی بار بهوال ببشوا اور عظیم عالمی مصلح بار بهوال ببشوا اور عظیم عالمی مصلح

ا- تاریب رات کا انجام ا صبح کی سفیب دی ہے:

حب ہم موجودہ حالات برنگاہ ڈالتے ہیں اور برائم ، قنل وغارت وحدال ، لرطائی اور خونریزی ، بین الاقوائی شنمکش ، اختلافات اور اخلاقات اور اخلاقی انحطاط کو دیجھتے ہیں تومعلوم ہزا ہے کہ ان بیں روز بروز اضافہ ہی ہزا جا کہ ان بیں روز بروز اضافہ ہی ہزا جا ہے کہ ان بین روز بروز اضافہ ہی ہزا جا ہے ۔ بھرہم اپنے ہیں ہے سوال کرنے ہیں کہ ہے ۔ بھرہم اپنے ہیں جا مالات اسی طرح آگے بڑے شنے جائیں گے ؟
اور جرائم اور فسادات ہیں اس قدر وسعت آجا ئے گی کہ وہ اور جرائم اور فسادات ہیں اس قدر وسعت آجا ئے گی کہ وہ

جہان بن ربن کو ایک وائی جنگ کی تھٹی میں جھونک دیں گے ؟ اورانسا بین عقائد کی گراہی اوراخلاق کی بیتی کے دلد ل یں جیس کرمہشے لیے تیاہ وہریاد ہوجائے گی ، ا اورا صلاح کی تھی کوئی اسبرنظر آنی ہے ؟ اسس اہم سوال کے دوجواب س : يهلاجواب: توان ہوگوں کی طرف سے ہے جوسم بنیہ برظنی کاشکار ہے بي اورياماد ، يرست بن و ه كتة بن كه : انسانبت کامستقبل نہابت تاریب ہے اورکشتی انسانبت روز بروز فنته وفساد کے گرداب میں بھنستی علی جائے گی اور انجات کی کو ای امید نہیں ہے۔ دوسـراجواب: ان لوگوں کی طرف سے ہے جوکسی دین کے بیرو کاریں ۔ خاص طور ريسلان او خصوصًا شيعيان عالم . وه كنف بي كه:

ان اورخصوصًا شیعیان عالم و و کننے ہیں کہ:

بہ تاریک بادل ، یہ طوفان حوادث ، یہ تباہ کن سیلاب ،

ایک زابک دن ختم ہوجا بئی گے ۔ مطلع صاف ہوجا گے گاجی سے آفتا بہ بخوبی روکٹن ہوگا اور معانثرے کوسکون کا سانس بینے کا موقع لے گا۔

سانس بینے کا موقع لے گا۔

برخط ناک اور دہ ہیں گر داب ہمینیہ نہیں رہیں گے افن برسے منقریب ساحل نجات دکھائی دینے والا ہے۔

عنقریب ساحل نجات دکھائی دینے والا ہے۔

اس عالم کوا کیسے عظیم مسلے کا انتظارہے جو ابک انقلاب سے دنیا کی کا بابلیٹ دیسے کا اور عالم انسا بنیت کوحت اور عدالت کی طرف لوٹا دیسے گا۔

البند مختلف ادبان کے ببروکار" است عظیم صلے "کو مختلف ناموں سے موسوم کرتے ہیں دیکنان کا فبار مقصود صرف ایک ہی ذات ہے ۔ رعوب شاعر کے تول کے مطابق:

عباراتناشی وحسنگ واحد واحد واحد واحد واحد واحد و در و و در

اشارہ ہے۔ رعظم صلح کا ظہور طری ہے

باطنی ابہا مان جوکھی کھی عقل کے فصلوں برکھی غالب آجانے ہیں زحرت خواکی شناخت کے سلسلے میں داہنمائی کرنے ہیں ملکہ تمام ندمی عقا کہ ہیں انسان کی داہنمائی کرنے ہیں ۔

به الهامات اس مئد بین مجی ماری را مهائی کر رہے ہیں اور

اس كى مندرج ذبل علامات بين:

پهلیعلامت په که:

بغیرکس انتا کے دنیا کے دنیا کے تمام لوگ مختلف صور نوں بن اہمی اختلاف رکھنے کے باوجود اس بات پرمتفق ہیں کہ دنیا برصلے واسٹنی کاعمل کارسنسرما ہوا ورعدالت کا دور دورہ ہو۔ وہ اس بات کوعشق کی مدتک چاہتے ہیں۔ سب لوگ اس چیز کا نعرہ لگاتے ہیں . عدالت کے برقرار کرنے کے بیے اپنے تمام وجو دے اس کی کوششش کرنے ہیں۔

اور بہ جیزاس بات کی فطری دلیل ہے کے صلح و عدالت کے برقرار کرنے کے لیے ایک عظیم مصلح کی عزورت ہے کہ برقکہ اور ہرخض کی طرف برقرار کرنے کے بیے ایک عظیم مصلح کی عزورت ہے کہ بونکہ ہر حکہ اور ہرخض کی طرف اس بات کا اظہار اس کے فطری ہونے کی دلیل نہیں تو اور کیاہے ؟

برضيح اورفطرى عشن اسبات كى دليل بكدمعشون كاوجودان

مي ہےجو كدائے عاشن كوائى طرف جدب كرر ہاہے۔

یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ خداو ندعالم اسس پیاس موانسان کے وجود میں تو بہدا کردے لیکن اس بیاس کو تجھانے کے لیے خارج میں چیشمہ زلال ، بید ا

یمی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ انسان کا عدالت طلب خمیراور پاک فطرت اواز دیجرکہ رہے ہیں کہ انسان کا عدالت طلب خمیراور پاک فطرت اواز دیجرکہ رہے ہیں کہ لفینیا ابک مصلح حزور آئے گا اور صلح واستی اورعدل و انسان کا دنیا پر دور دورہ ہوگا اور ظلم دستم اور خود نوحنی کا خاتم ہوکر رہے گا اور انسانیت ابک ملک کی صورت ہیں ابک پرجے تلے صدف وصفا کی زندگی بسرکرے گی ۔

دوسرى علامت به هكد:

تام ادبان و مذاب کے بیروکار ابی عظیم عالی صلح کے انتظار بیں ہوں اوران سعب کا انتظار بیساں ہے۔ اور تقریبًا تمام ادبان نے اس بادے بیں ایک فضل مختص کی ہوئی ہے۔ ا

اورعا المشرب ك زخول كے مرہم كے ليے الك عظيم نجات دست دہ كخطہ وررا يمان كامسكہ صرف معمانوں كے ساتھ محضوص نہيں ہے ملكہ البے شوت بھی

طنة بي جن سے ثابت مؤاہے كربراكب عمومى عقيده ہے اور قديم الايام سے حلاآرا ہے اور شرق ومغرب کی تمام افزام اور مذام باس عقیدے کے یا بند جلے آرہے ہی زروشتیوں کی مشہور کتاب" زند" میں اسرین اور بردان کے يسروكارول كے درميان جنگ وجدال كے ذكر كے بعد اكھاہے ك "اسس وقت کا میابی بزدان کے بیروکاروں کوہوگ اورامرین کے بیرو کارتباہ ہوجائیں گے ..... ..... بددنیا اپنی حقیقی سعادت کو یا ہے گی اور بني أدم نيك بختى كے تخت برجا بيليس كے ۔" " زردشت" کی کتاب" جاماس نام " کے برالعن اظہیں: " ع بول کی سرزمین سے ایک مرد ظاہر ہوگا ...... ... باعظت سردار .... جبیم اورمضبوط مانگو<sup>ن</sup> والا ہوگا -این جد کے دین براورست بط ت كرك كرظام بهوكا ..... اورزمين كو عدل وانصافت سے بعردے گا۔" ہتدووں کی کتاب "وشن جوگ " بیں ہے کہ: " انجام كاربه دنبا ايك ايستخص كى طرف لوط مائے گی جوخدا کو دوست رکھنا ہو گا اور خدا کے خاص بندوں ہیں سے ہوگا۔" ہندووں کی ایک اورکتاب " باسک " میں ہے: " آخری زما نے میں دنیا کا دورا بب عاول بادشاہ بر

ختم ہومائے گا ، وہ فرستوں ، پریوں اور انسانوں کا بیشوا ہوگا میجے معنوں میں حن اس کے ساتھ ہوگا ۔ جو کمچھے معنوں میں حن اس کے ساتھ ہوگا ۔ جو کمچھے معندروں ، دریا وں ، زمینوں اور بہالطوں کے اندر پوسشیدہ ہوگا ان سب کو تکال ہے گا ۔ زمین اور آسمان کی خبریں دسے گا ۔ اس وقت دنیا بیں اس سے خبریں دسے گا ۔ اس وقت دنیا بیں اس سے اور کو لی بطرا آدمی نہیں ہوگا ۔ اس حقریم کی رقورات اور اس کے ملحقات سے ایک کتاب " مرامیس، "عہدقدیم" کی رقورات اور اس کے ملحقات سے ایک کتاب " مرامیس، "عہدقدیم" کی رقورات اور اس کے ملحقات سے ایک کتاب " مرامیس، "

: 40.

" شربرہوگوں کا خاتمہ ہوجائے گا۔ خدا پر تو کل کرنے والے لوگ زہین کے واری ہوں گے ۔، اسی کتا ب اور اسی فضل ہیں آگے جیل کر کہا گیا ہے : " صدیق رہتے ، لوگ زہین کے وارث ہوں گے ۔ اور اس ہیں تم بیشہ رہیں گے ۔، اسی طرح کے کلمائٹ تو رائٹ کی کتابوں ہیں سے کتاب " اشعبای نی ،، مذکور ہیں ۔

"متی کی انجیل" فقسل ۲۸ میں بول درج ہے:

"جس طرح بجلی مستری سے جیکتی ہے تو اس کی روتی
مغرب کو بھی منور کر دہتی ہے۔ انسا ن کا بٹیا بھی ای
طرح ظام مربوگا ..... "

لوقا کی انجیل " فقسل ۱۲ میں یہ کلمات درج میں:

"اینی کروں کو باندھے رکھوا ورا پنے جب راغوں کو ہمیشہ مبلائے رکھو، ایسے لوگوں کی ماند مہشیج کس مہیشہ مبلائے رکھو، ایسے لوگوں کی ماند مہشیج کس مہی وہ در وازہ کھٹاکھٹائے تواس کے لیے فور اُ کھول دیں ۔ "
کھول دیں ۔ "
کتاب "علائم الظہور" بیں ہس طرع آیا ہے :
"چینیوں کی مت رہم کتا ہوں بیں ، ہندوؤں کے مقائد میں اور اسکانٹ سے نیو یا کے دہنے والوں اور اس طرح میں مصروں اور میک بیو کے دہنے والوں اور اس طرح کے دوسے والوں اور اس طرح کے دوسے والوں اور اس طرح میں مصابح کے ظہور کا عقیدہ " یا یا جا نا ہے ۔
مصابح کے ظہور کا عقیدہ " یا یا جا نا ہے ۔

س يعقلي دلائل

الفت: کائنات کا نظام ہیں بدرسس دنیاہے کہ عالم ہنریت کو آخرکار قانون عدالت کے سامنے سرح کانا ہوگا اور ایک منصفانه نظام اور تقیقی مصلے کے آگے منہ صبار ڈالنے ہوں گے۔

تفصيل:

جہاں تک ہم مانتے ہیں یہ عالم سنے کئی نظاموں کامجوم ہے۔ اس تمام جہان بین نظم فوائین کا ہونااس کی کیسے جہنی اور کیسانیت کی علامت ہے فظم و فانون اور حساب و کتاب اس جہان کے اہم ترین اور نبیا دی کی ہیں جن پر دنیا کا نظام مجے صورت بیں جل رہا ہے ۔عظیم منظومہ مسی سے لے کر ایک ایٹی ذرے تک (جوکئ لاکھ کی تعداد ہیں ایک سوئی کی نوک پراکھے ہوسکتے ہیں) سب

ایس ایک سوچ سمجھے نظام کے تحن جل رہے ہیں۔

ہمارے بدن کے مختلف جیسے ، ایک جھیوٹے سے خلیے سے لیکر

دماغ کے طریقہ کار ،اعصاب کے سلسلے ، دل اور مگر کے جیسے اہم ترین اعضاء تک سب کے سبب ایک ایسے نظم کے تخت جیل رہے ہیں جو بعض دانشمندوں کے تول کے مطابات ہرا کی بالکل میرے گھروی کی مانند کام کررہے ہیں جن کے سامنے کم بیروٹر بھی مطابات ہرا کی بالکل میرے گھروی کی مانند کام کررہے ہیں جن کے سامنے کم بیروٹر بھی ہیں۔

ہیںے ہیں۔

نوکبااس قدر باعظمت جہان، انسان جس کے "کلُ "کا ابک معمولی سا" جز " ہے، وہ اسی طرح بے سنگم، نامنظم اور جنگ وخوزیزی اور ظام و تم بیں سمیشہ عوق ہے گا ؟

آیا بیه تمام بے انھیا نیاں ، بیا خلاقی اوراجتماعی تباہ کارماں جو بدنظمی کی افتسام ہیں سے ہیں سمبینشہ انسانی معاشرے برحکم فرمار ہیں گی ؟ ان تمام معروضات کا بینتجہ زیکلتا ہے کہ

کائنات کانظام ہیں اس حقیقت کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ سے سے کہ احت کا اور اسانی معاشرہ کونظم و عدالت کے سامنے سرت کیم کرنا بڑے گا اور این تخلیق کے اصل مقاصد کی طرف لوٹنا ہوگا۔

ب: دنیا بھر میں موجود تمام معانئرے ہمبنیہ ترتی کی جائیہ گامزن ہیں جوعالم اسٹریت کے روشن مستقبل کی ایک اور دلیل ہے کیونکہ اس حقیقت سے کوئی شخص ان کا رہمیں کرسکٹا کہ انسانی معاشرے نے حب سے اپنی امیت کوئی شخص ان کا رہمیں کرسکٹا کہ انسانی معاشرے نے حب سے اپنی امیت کوئی یا ہے اس وقت سے ہمبیتہ ترتی کی طرف گامزن ہے اور کسی بھی دور بیں اس میں مضہراؤنہیں ہے ۔

اگرمادی کنهٔ نظرے دیجیا جائے تؤمعلوم ہوتا ہے کہ ایک زمانہ تھاجب مکان ، لباسس ، غذا اور آمروں فنٹ کے ذرائع بالکل اتبلائی مراصل میں تھے ، لبکن موجودہ دور میں ان جیبزوں میں اس قدر ترقی آگئی ہے کہ عقل حیبران اور آنکھیں خیروہ وجانی ہیں ۔

نفيننااسس ترقى بس اتهى ركاوت نبس آئى للكروز بروزانا فه

ہوراہے۔

علمی اورسائنسی نکت نظرے بھی اگر دیجھا جائے تومعلوم ہوگا کہ اسس میدان میں بھی کانی ترتی ہو ل ہے اور روزان نت نی ایجا وات منصر شہود برآ رہی ہیں اور خداجا نے مستقبل میں اور کمیسی کمیسی ایجا وات ساھنے آتی ہیں ؟

حب مادی لحاظ سے معاشرے میں دوزبروز ترقی ہورہی ہے تو "تدریجی کمال" کا یہ قانون ہیں تبار ہے کہ روحانی ،معنوی اوراجتماعی مبدان ہیں بھی عزور ترقی ہوگی اورانسا بڑت کا قافلہ ایک منصفا نہ قانون ،متقل اور با پُدار صلح اورعدالت افلاقی اور روحانی نضائل کی طرف گامزن ہوگا۔

اگرآج ہم بیونکھ رہے ہیں کہ معاشرے ہیں اظلافی گراوٹ ہیں روز بروزامنا فہ ہورہا ہے تو درحقیقت بیجیز معاشرے ہیں مکمل انقلاب کے بریا کرنے کے لیے راہ ہم ارکر رہی ہے۔

یعنی جب اخلاق گلوٹ اپنے عربے کو جا پہنچے گی توانسا بیت اس سے اکتا جائے گی اورا پنے کمال کی جانب ہوٹ حائے گی۔
اس سے اکتا جائے گی اورا پنے کمال کی جانب ہوٹ حائے گی۔
ہم یہ ہرگز نہیں کہنے کہ غلط کاری اورنستن وفخور کی حوصلافزائی کرنی چا ہے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نسن وفخورا ورفتنہ وفساد جب حدسے برطرہ جا ایس کے توان کے ردعمل کے طور پر ایک اخلاقی انقلاب ناگز بر ہوجائے گا۔

حب انسا بنت ایک ایسے دوراہے بربہنے جائے گی کوجہاں سے
آگے بڑھنااس کے لیے دستوارم ومائے گا اورا پنے اسطاوب گناموں کے انجام کو بہنے
مائے گی اور اس کی جان بول تک آجائے گی تواس وقت ایک خدائی رامبر کے
دیے ہوئے پروگرام کو قبول کرنے برجبور ہو جائے گی۔

## ميشران كريم اورامام مهدي

عظیم ان کاب (قرآن مجید) میں منفدد آیات ایسی ملنی ہیں جواسس عظیم خدائی راہنا کے ظہور کی نوید دے رہی ہیں۔ اور ہم ان آیات میں سے مرف ایک آیت بین سے مرف ایک آیت براکتفا کرتے ہیں :

سورهٔ اور کی آیت ۵۵ میں ہے:

" وَعَدَادِلْكُ النَّهِ النَّهِ الْمَدُوامِنُكُمُ وَعَمِدُ النَّهُ النَّهِ الْمَدُوامِنُكُمُ وَعَمِدُ الْمَدْ الْمَدُ الْمَدْ الْمَدُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْ

ا ور مابر عکم انوں کے ہاتھ سے نسکل کرخدا کے صالح ، نبک اور مومن بب و ں
کے ہاتھ آجائے گی۔ اور کہی لوگ روئے زبین برحکومت کریں گے۔
اسی آبت بیں آ گے جل کرنتین اور وعدوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور

وه بیکه:

الكف: لوگوں كے دلوں براستركى حكومت ہوگى اوردين كومكل

غلبه ماصل موكا - رور تربية ما الذي المنطقة الذي المنطقة الذي المنطقة الذي المنطقة المن

ارتضی که هم "

ب به مراح کی براسی محمل اس وسکون بین برل جائے گی۔

و کر در تا ہے وہ میں کہ دونو فرقی میں برل جائے گی۔

و کر بید کہ نے معمل میں کہ بعد دونو فرقی میں کہ بات کے میں کہ بعد دونو فرقی کے دونو کر کے دونو کی کارٹر کے دونو کی کارٹر کے دونو کی کارٹر کے دونو کر کے دونو کی کارٹر کے دونو کر کے دون

ج : تمام روئ زبين ت شرك كا خاتم به و مبائ كا -" يعبد و في نبين كا منشر كون بي " يعبد و نبي كا منشر كون بي

شُــــُاء"

### ٥-احاديث رسول اورامام مهدي

اسس بارے ہیں کہ دنیا ہیں صلح وعدالت بر بہنی ایک حکومت قائم ہوگی حبس کے فرمانروا المہبت بغیر کے ایک و دحصرت امام جہدی علیہ سلام ہوں گے اہلت من اور اہل شبتے کی کتب صدیث ہیں اس قدر زیادہ صرفیدیں لمتی ہیں جو تواتر"کی حدسے بھی بڑھ ماتی ہیں ۔

اوربیکہ وہ بیغیم کا بارہواں مبانثین ، دنبا کا بارہواں امام،
ام حسین کا نواں فرزندا ورا مام حسن عسکری علیہ سلام کا بلافصل بیبا ہے
شبعہ کننب ہیں توانز کے ساتھ مذکو رہے۔

ظہورام مہدی علباب ام کے بارے ہیں اہنت کے نظریہ کے ماراور مطابق احادیث کے متواتر ہونے ہیں ہی کہنا کافی ہے کہ المسنت کے علماراور دانشمندوں نے انھیں ہراحت کے ساتھ اپنی کتابوں ہیں مکھا ہے۔ حتیٰ کہ حجاز کے دانشمندوں نے انھیں ہراحت کے ساتھ اپنی کتابوں ہیں مکھا ہے۔ حتیٰ کہ حجاز کے بہت بڑے مرکز "رابطۃ العالم الاسلامی "کی طرف ہے انجی کچھے عومہ ہیے ابکہ یسالہ شایع ہوا ہے جس ہیں بوں لکھا ہے :

" وہ (امام جہدی ) بیغیرے بارہ خلفائے راشدین سے آحث ری خلیفہ ہے جس کے بار سے بی آنحفزت کی مانب سے میجے حدیثوں میں خبردی گئے ہے اور بہری کے بارے میں سغیراسلام کے بہت سے صحابہ سے روایات منقول ہیں ۔" بھران بیں صحابہ کے نام ننانے کے بعد کہ حضوں نے آنخفرت سے امام جدی ع کے بارے ہیں صرفتیں بیان کی بی بوں لکھا ہے کہ: " ان (مبیس اصحاب) کے علاوہ اور بھی ہبنت سے حصرات میں منجوں نے حہدی (عللہ سلام) کے بارے میں احادیث کو نقل کیا ہے ..... ... بلك معض الل سنت والشورول نے نواس موصوع برستقل كتابي لكھى ہيں جن بين سے ابرىغىم اصفهانى ، ابن حجر مبيتمى ، شو كانى ، ادرس مغرى اور الوالعباس ابن عبدا لموس كے نامز باده قابل ذكر مين -" آ کے جل کر مکھا ہے کہ: " المبدن كريت سي كرشة بزرگوں اور موجودہ علمار مصراحت کے ساتھ مکھاہے کہ ظبورمهدي كامادين منوانزيب ." ان علماراور بزرگوں كانام ذكركرنے كے بعد آخر مب تخريكيا ب كه: و حفاظ اور محدثین کا ایک گروہ مراحت کے ساتھ

کہنا ہے کہ حہدی کے بارے بیں بیان ہونے والی احادیث کچھ تو سیح ہیں اور کچھ محت "اور محبوعی طور بر قطعًا "منواتر " ہیں۔ لہذا امام مہدی کے طہور برائیا ن رکھنا واحب ہے اور بر المبنت کے مستم عقا کہ میں سے ہے جس کا انکار جا بل اور برعتی لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہیں کرتا۔ "

#### و بستبعداعادیث

شیعه مکتب فکری حضرت امام مهدی آخران مان عجل الله فرحبه الشریب کے ظہور کے بارے بیں اس فدر زیادہ احادیث بغیم برک ام ادرائد عدی علیم السالم سے مروی ہیں جوحد توانز سے بھی برط هما تی ہیں ۔

اور شیعول کے نزد کیا ، ظہور مهدی جو ان کا عقیدہ حزدریات موجا آئا ہیں سے ہے جس کے انگارے انسان دائرہ سٹیعیت سے خارج ہوجا آئا کہ منہ بیس سے ہے جس کے انگارے انسان دائرہ سٹیعیت سے خارج ہوجا آئا کہ کی رہنے دار سٹیعوں کے کسی جی من وسال کے فردسے امام مهدی کے اگر کسی بھی ملک موال کی درسے امام مهدی کے بارے بیں سوال کیا جائے تو وہ فوراً امام کی خصوصیا سن ، ظہور کی علامات ، طرز حکومت اور مختلف بروگراموں کے متعلق بنادے گا۔

علمار شبعت اولین صدیوں ہے اب یک اس مئلہ سے منعلیٰ متعدد کتب کے برفر ہائی ہیں اور اس سلسلہ ہیں احاد بیث جمع کی ہیں۔ ہنونے کے طور بر ہم بیہاں دونتین حرثیب بیان کریں گے۔ مر بیفسبلات کے بیے مندرجہ ذبل کتابوں کے مطالعہ کی دعوت دیں گے۔ " مهدی انقلابی بزرگ ریکناب اردویی نبهارانقلاب کے نام سے دستباب ہے ، " نوید اس وامان " اور عالم بزرگوارسبد صدرالدین صدر کی کتاب " المهدی "
بینجبراسلام کاارٹ دے :

ولے بیتی میہ تى يىعت رحى لامن اھابىتى الأها فشطا وعدلاكما مُلتُت ظُلُمًا وَجُولًا " " اگرزندگانی دنیاسے صرف ایک دن باقی ره مائے توخداوندعالم اس دن کواسس فدر طولانی کر دے گا کہ میرے المبین میں سے ایک شخض طهور کرے گا اور وہ زمین کواس تدر عدل وانفاف سے بر کر دے گاجی طرح اس سے پہلے وہ ظلم وجور سے بیر ہوجکی ہوگی " اے ا كب اور حديث مين حضرت امام حبفرصا دق علياب لمام فراتيب : " إذا قسامَ الْقَايِمُ حَكَمَ بِالْعَدُلِ

وَارْتَفِعَ الْجَوْرُ فِي أَبَّامِهِ وَ آمِنْتُ بِهِ السُّبُلُ وَآخُرُحَبِ الْارْضُ بَرَكَايِتِهَا وَرُدَّ كُلُّ حَـيْنَ إلى أه له ..... وحَكَمَ بَيْنَ النَّاسِ جُكُعِ دَاؤُدَ وَحُكُعِ مُحَمَّدُ رض فَحِينَ يُذُ نَحْدِجُ الأرض كنوزها وتبدي بركاتها وَلَا يَجِدُ الرَّحِبُ لُ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ مَ وْصِنعًا لِمَ دَفَيْنِهِ وَلِ بَرْعِ لِشُمُولِ الْفِيٰ جَمِيعَ الْمُؤْمِنِ بَين ......" " حب قائم قبام كرك كا اور حكومت كوعدل انفیات کے اصولوں پرمپلائے گا تواس کے زمانے میں ظلم وجور کا خاتمہ موجائے گا ، راستے برامن ہوجابل کے ، زمین اپنی برکتیں ظاہرکردے گی ، ہراکب کواپیا صبح حن مل مائے گا۔ وہ ( قائم) لوگوں کے درمیان حطرت داور علیہ السلام اور حضرت محرصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی طرح فیصلہ کرے گا

.... اسی دوران زبین اپنے تمام دفینے آگل ہے
گی اور ابنی ساری برکتبن اس کے سامنے ظام بر
کرد ہے گی اور اس وقت کوئی شخص اببیا نہیں
مائے گا جوصد نے اور خیرات کا مستحق ہو کیونکہ تمام مومنین اسس چرزہے مستعنی اور بے نیاز ہوجا باب

| سوالات                                                                                                          | ?        |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| رنیا کے منتقبل کے بارے میں مادہ پرسنوں اور خدا پرسنوں<br>کاکہ ان خار سے سے عام ان کا کہ است میں کی اور خارجہ ہو | <b>—</b> |  |  |  |  |  |  |
| کاکیانظر ہے ہاوران کا آپس میں کیافرق ہے ؟ آیانظری طور برام مہدی کے ظہور کے بارے میں آپ کیاس کوئی دہیل ہے ؟      | <b></b>  |  |  |  |  |  |  |
| آیا امام کے ظہور برآب کے پاس کوئی عقلی دلیل ہے؟ کوئی ؟<br>قرآن مجید ظہور مہدی مجے کے بارے میں کیا کہنا ہے ؟     |          |  |  |  |  |  |  |
| احادیث رسول وائمهاس بارے میں موجود ہیں ؟ کولنی ؟                                                                |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |          |  |  |  |  |  |  |



# فهرست اساق

|          |                        |             | بق                   | بهلاس               |
|----------|------------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| 1        |                        | 74          | بن فقنه              | ولا                 |
|          |                        |             |                      | دوسراس              |
|          |                        |             |                      |                     |
| -        |                        | " كامفهوم - | يّه " اور" ففنيه     | " ف <u>ن</u>        |
|          |                        | 1           | بق                   | تيسرا س             |
|          | اِتا                   | _ر کی خصوصب | لم اور را <i>س</i> ب | 6                   |
|          |                        |             | بق                   | چوتھا سے            |
|          |                        | ت كى عزورت  | ا بۈل كو حكوم        | ائہ                 |
|          |                        |             |                      | پا <u>نچ</u> واں سے |
| <i>u</i> | <u>ط</u> البٌ کی نظر م | س على بن اب | ال کی خصوصیا         | do                  |
| •        |                        |             | بق                   | جهثا س              |
|          |                        | کے فرائف _  | لامی حکمران          |                     |

#### ببهلاسبق

## ولابيت فقتبه

### ولايت ففيبه كامعني

سب سے بہلے صروری معلوم ہوتا ہے کہ" ولابیت "اور" فقبہ "کے مفہوم اور معنیٰ کو بیان کیا جائے معنیٰ :

ولابت " دو فریفوں کے درمیان ایک ایسی نسبت ہے جس بب ایک فریق دوسر سے براختیار رکھتا ہے ؛ درحقیقت ولایت میں بین چیز بی صروری ہوتی ہیں :

ایک ولی،

دوسرے مولیٰ علیہ (جس برولی کواختیار ماصل ہوتا ہے)

سے تیسری چیز "امر" (جو ولی این مول علیہ کے بارے بیں استجام دنیا ہے۔)
ولایت کا معیار" امر" پرمو تو و نہوتا ہے۔ امر جس قدرا ہم ہوگا ولایت کا دائرہ بھی اسی قدر و سیع اور اہم ہوگا۔ گویا" امر "کی وسعت" ولایت "کے وسیع ہونے کی علامت ہے۔
ہونے کی علامت ہے۔
پس" ولایت فقیہ " لینی معصوم کی عنیبت کے زمانے ہیں معاسر کے تمام اختیارات اور تمام امور کی سریسے " ولی فقیہ "کے یاس ہے۔

### ولابت كيسميس

ولایت کی دوقتمین بین :

ولایت کی دوقتمین بین :

ولایت تکوبنی - اور

ولایت تشریعی - او

کام کے انجام دینے کی قدرت کو ولایت تکوبنی اور کام کی انجام دینے کی قدرت کو ولایت تکوبنی اور کام کی انجام دینے کی مرت کو یہیں 
کے حکم دینے کو ولایت تشریعی ایمیتے ہیں 
نیز ولایت کی دوقتمیں اور بھی ہیں :

ایک اصلی اور دوسری فرعی 
ولایت اصلی و پی حد لکی ولایت اور ولایت فرعی ان لوگوں کی دلایت ولایت اور ولایت فرعی ان لوگوں کی دلایت ولایت اور ولایت فرعی ان لوگوں کی دلایت اور ولایت فرعی ان لوگوں کی دلایت کی دلایت اور ولایت فرعی ان لوگوں کی دلایت کی دلایت کی دلایت کا دلایت اور ولایت فرعی ان لوگوں کی دلایت کی دلایت کی دلایت کی دلایت کا دلایت کی دلایت ک

اے مزید تفصیلات کے لیے آبت اللہ صافی کی تناب ولایت کوئی واتشریعی "
کامطالع کیا جائے ۔

حبصبی خداوندِعالم کی طون سے بیم ضدب عطام ہوتا ہے۔
جیسے انہیا ہ ، انگہ معصوبین اور ولی فقنبہ کی ولایت و اور ولی فقنبہ کی ولایت اور ولایت اصلی کے ۔ لینی اور ولایت اصلی کے ۔ لینی خداوندِ عالم کے اون اور اجازت کے بغیر ولایت فرعی ایک ہے معنی سی جیز ہوتی ہے ۔ اور تھے ولایت کام اور ولایت خاص ۔ اور تھے ولایت کام ولایت خاص ۔ ولایت مطلقہ صرف اور ولایت خاص ۔ ولایت مطلقہ صرف اور مون خدا کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے جے ولایت حقیقی تھی کہنے ہیں اور غیر اللہ سے اس ولایت اس ولایت کی نفتی کی گئے ہے ۔

چنانچ فداوندستال فراآ ہے:

السم تعلم ان الله که ملك السمان و و الله و ا

المرابقره - آبت ١٠١) ما نخذ و أمِن دون م المرابقره - آبت ١٠١) ما نخذ و أمِن دون م المرابق الم

## وهُوعَ لَيْ صَلِّي شَيُّ فَدِيرٌ "

" کیا ان لوگوں نے خدا کے سوا (دومرے) کارساز " بنائے ہیں تو کارساز بس خدا ہی ہے اور وہی مردوں کوزندہ کرے گا اور وہی سرجیز برقدرت رکھتا ہے۔" (سورہ شوری - آبت وی

"ولونساء الله لجعلهم المستة واحدة والمون المستة والحدة والمون المون المستاع في المون المون والمقلم المون والمقلم المون مالهم من ولي والمنط المون من المنط ا

" اوراگرخداجا شا توان سب کوابیب بی گروه بنا دنیا گروه نوجس کوجا شاہے ر ہابیت کرکے) ابنی رحمت بیں داخل کرلتیا ہے اور ظالموں کا توراس دن) نہ کوئی بارہے نہ مددگار "

رسوره شوری - آبت می والیتِ خاصه کی بھیسے دوفتہ یں ہیں :

ابیب مثبت اوردوسرے منفی 
اور ولا بہتِ مثبت جارفتم کی ہوتی ہے :

ولار حبّہ منت یا قرام ہیں :

و قال لا السائلة عليه المرا

اللَّالْمُودَّةَ فِي الْقُرْبِي "

" (اے رسول ) نم کہددوکہ بین اس (تبلیغ رسالت)
کا اپنے قرابت داروں (الم بین) کی محبت کے
سواح سے کوئی صلہ نہیں مانگٹا۔"

(سورهٔ شوری - آبت ۲۳)

ولارامامت بادين كيمينوائي:

" مَا الْمَسْكُمُ الرَّسُولُ فَحْسُدُ وَلَا الْمَسُولُ فَحْسُدُ وَلَا الْمَسُولُ فَحْسُدُ وَلَا الْمَسُولُ فَحْسُدُ وَلَا الْمَسُكُمُ عَنْ لَمُ فَا نَتَهُوا "
" إل جوتم كورسول دے دب وہ لے لیا كرو اورض سے منع كیا كرب اس سے باز رہو۔"
اور جس سے منع كیا كرب اس سے باز رہو۔"
(سورہ حش اور جس ایت کے)

ولارزعامت باسباسى نيادت:

" اَلْحِيْعُوااللَّهُ وَالْطِيعُواالرَّسُولُ وَاوْلِي الْأَمْرِ

مِنْڪُمُ "

« خداکی اطاعت کرواور رسول کی اور جوتم بیں سے صاحبانِ امر ہوں ان کی اطاعت کرو۔ »

(سورهٔ نسار - آبیت ۵۹)

- ولاراخوت يا ايماني برادرى:

النّماالُموَّمِنُونَ إِحْوَةٌ "

رمون بن توا بن بي بسب بهائي بهائي بين "

رموره الجران ٢٩ - آيت ١٠)

رموره الجران ٢٩ - آيت ١٠)

رموره الجران ٢٩ - آيت ١٠)

مَكْرُ فَلْ الْمُثَعِّ اللّهُ وَالسّدِ فِينَ مَعَهُ الشِّدَّاءُ وَلَمُ اللّهُ وَالسّدِ فِينَ مَعَهُ الشِّدَاءُ وَلَمُ اللّهُ وَالسّدِ فَي اللّهُ مَلْ اللّهُ وَالسّدِ فَي اللّهُ مَلْ اللّهُ وَالسّدِ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّه

عَنِ الْمُعنَّ كُو " « اورا بماندار مرد اورا بماندار عورتمی ان بین سے بعض کے بعض رفیق ہیں لوگوں کوا چھے کام کا حکم دیتے ہیں اور بڑے کام سے روکتے ہیں ۔ " رسورہ توبہ 9 - آبت ای

ولابيت منفى:
د شمنان خداكى ولايت:

"بَابِهَا الَّذِبِنَ الْمَنُو الْاِنتَ خِنْ وَاعْدُوِی وَعَدُوکُمُ اَولِیَاءَ " وعَدُوکُمُ اَولِیَاءً " اسایاندارواگرتم میری راه مین جهاد کرنے اور میسری خوشنودی کی تمنا میں رگھرسے انکے ہوتومیرے اور اپنے وشنوں کو دوست نہاؤ۔ "

(سورهٔ ممتحنه ۲۰-آبت ۱)

■ طاغوت كى ولابت:

" والسيذين كفروا أوليباتهم الطاغوت "

" اورجن لوگول نے كفرافتياركيا ان كے سربيست
طاغوت بن -"

السورة بقره ٢- آبيت ٢٥٤)

■ بېرود اورىضارى كى ولايت:

(سوره ما نده ۵- آیت ۵۱)

\_ شيطان کى ولايت:

" و مَنْ بَنْ خِذِ الشَّنْ يُطِنَ وَلِيّاً مِنْ دُونِ اللّهِ فَقَدُ حَشِرَ خُسُرَانًا مَّلِينًا " " اور دید یا در ہے کہ جس نے خلاکو حجود کر شیطان کوا پنا سربیست بنایا تو اس نے کھلم کھلا سخدن گھاٹا انظایا ۔ "

(سورهٔ نساریم - آیت ۱۱۹)

\_ كفّاركى ولايت:

« لَا يَتَّخِذِ النَّمُوُمِنِ فَ نَ الْسَاءَ وَالْسَاءَ وَالْسَاءَ الْسَاءَ وَالْسَاءَ مَا الْسَاءَ وَالْسَاءَ مَا الْسَمُومِنِينَ الْسَاءَ مَا الْسَمُومِنِينَ الْسَمُومِنِينَ "

« مومنین مومنین کو حجود کرکا فروں کو اپنا سرر پسست د نبایش - "

(سورة آلعران ١٠- آبت ٢٨)

"لاَتَتَخِذُوْ الْبَاءَكُمُ وَاحْوَانَكُمُ اولِيَاءَ اِن اسْتَحَبُوا الْكُفْرَعَلَى الْإِيتَاءَ اِنِ اسْتَحَبُوا الْكُفْرَعَلَى الْإِيتَمَانِ " له

" اگر متفارے (ماں) باب اور متفارے رہن مجانی ایمان

کے مقالم ہیں کفر کو ترجیح دیتے ہوں تو تم ان کو رابیا) خبروا ا ناسمجھو۔"

اسورهٔ توب ۹ - آبیت ۲۳)

مزبرتفضیلات کے بے کتاب" ولاء ها وولا بنتها "کامطالعہ کیجے جوارد و زبان بین فلسفۂ ولایت کے نام سے شائع ہو جی ہے۔

# دوسراسبق "فقه" اور" فقیه" کامفهوم

 کیونکہ" تفقہ "کے معنی " سرع مقدس اسلام کے احکام کی محمل گاہی
ہوتا ہے لہٰذا فقبہ کوان احکام کی جہارت ماصل ہونی فروری ہے ۔ اے
ہوتا ہے لہٰذا فقبہ کوان احکام کی جہارت ماصل ہونی فروری ہے ۔ اے
ہرشخص کو فقبہ کہا جاتا ہے جو فروع دین کے مسائل میں (دوسری سٹرائط کے
ہوتے ہو ہے) درجہ اجتہاد برفائز ہو۔

"ولايتِ في "كيول مزورى يد؟

اس سوال کاجواب دینے کے لیے ہمارے باس مندرجہ ذیل اہم دلیل ہے جس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائی جاتی ہے۔

دعوت كاعام بونا

ا ملاحظه وكتاب" مفردات راغب" عدم سوره سيم - آيت ۲۸

اللّٰالِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُلّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

حنتم نبوت

سسسلے بین خلافرانا ہے :

و ماکان محد مدا آبا اکسیہ

مین رجالیکم ولکی رسول الله

وحات مات مالیہ یا ۔ " کے

وحات مات مردوں میں سے کسی کے باب بہیں

ہیں بلکہ وہ تو اسد کے رسول اور خاتم الانبیار ہیں ،

اس کی اس کی اور بین ہے گئا ۔

اس کی لا سے اب کوئی اور بین ہے گئا ۔

اس کی لا سے اب کوئی اور بین ہیں ہے گئا ۔

دین نافیامت ہے

دین اسلام نیاست کارنده اوایا بنده به دوسرا اورکوئی دین

ا سورهٔ اعراف آیت ۱۵۸

ع سورهٔ احزاب آبت ۲۰

ہرکر نہیں آئے گا۔ اتَّالَكُ لَحْفِظُونَ " ك اور حديث متربيب لال محتمد حلال إلى يَوْمِ الفِّنيَامَةِ وَحَرَامُ وَمُرامُ اللي يَوْمِ الْفِيبَامَةِ " م تواسس لحاظ سے دین اسلام کا قیامت تک باقی رسنا تابت ہے کیونکہ افرادلشرکی انفرادی اوراجناعی زندگی کے بیے جو کچھ لازم ہے ان کے بیخ اِنے اور حقائق اہلی کے بیان کرنے ہیں ہے مام نے کوئی بیلونا فض نہیں چھوڑا۔ خدافراتاہے:

اے سورہ جُرآیت ہ عے کانی حلد اصفی ۵۵ سے سورہ انغالم آیت ۹۵

"کوئی خشک و ترجیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن ہیں نہ ہو۔" توگویا قانونی نکتہ نظر سے انسانی معاشرے کے کمال اور ترقی کے بے جن چیزوں کی فرورت ہوتی ہے اسلام ہیں ان میں سے کسی مجی چیز کی کمی نہیں ہے۔ نیچے۔

ان تمام معروضات کانیتجہ یہ نے کہ امام معصوم کی غیبت کے زمانے میں امت مسلمہ کی رہے مالی اور اسلامی دیوت کو آگے بڑھانے کے سلطے میں اسلام نہ تو لا تعلق رہ سکتا ہے اور نہی اسے لوگوں کی مرضی پر چیوڑ سکتا ہے۔ ولا بہت فقید با انبیا براور انکہ کامشن ان کے دورِغلیب میں اسلام نہ ورغلیب میں ا

ایک آیڈیل بایندیده معام رے کے وجود میں لانے کے لیے الما فی میں اور حیات بخش امور کی تعلیم دی ہے اوران کی طرف راہا کی فرائی ہے۔
مثلاً راہر کی خصوصیات اوراس کی اطاعت کے بارے میں فرانا ہے :

« اکھی یعنی اللّٰہ کی میٹ کٹم ، اطاعت مرت خلاکی ذات کے بیے مردا وار ہے اور اس اطاعت کا اظہار خدا کے برگزیدہ لوگوں و بیم پیم اور صاحبانِ امر ) کی اطاعت سے ہوتا ہے۔ بیمی اظہار خدا کے برگزیدہ لوگوں و بیم پیم اور صاحبانِ امر ) کی اطاعت سے ہوتا ہے۔ بیمی اظہار خدا کے برگزیدہ لوگوں و بیم پیم اور صاحبانِ امر ) کی اطاعت سے ہوتا ہے۔ بیمی اظہار خدا کے برگزیدہ لوگوں و بیم پیم اور صاحبانِ امر ) کی اطاعت سے ہوتا ہے۔ بیمی

وجہ ہے کہ اسس سلسلے ہیں خدا کی اطاعت کے بعد دسول کی اور دسول سے بعد اولى الامركى اطاعت كاتذكره بعاوراس حكومت كحفيفت بالترتبب نبوت ا ما مت اور ولاست فقبه كي اطاعت بي صغرب -اسلامى معائز بي امامت كاسليكيجي منقطع نبين موااورنه كبعى منقطع ہوگا كبونكه اس حقبقت كاعلان انخضرت تے اپى زندكى كے آخرى ا یام میں وصبیت کے طور بران تفظوں میں فرا دیا تھا: " إِنِّ تَارِكُ فِينُكُمُ الثُّمْتُ لَيْن مَا إِنْ تَعَسَّكُتُمْ بِهِمَا لَنْ تَعَنِلُوا كِنَابَ اللهِ وَعِبِ تُرَتِي اَهُ لَ سَبُينِيُ وَإِنَّهُ مَاكَنُ يَفُنَّوِقًا حَتَى يَرِدَاعَ لَيَّ الْحَوْضَ - " اسلامی معاسر عبی کتاب اور عزت لازم و لمزوم ہیں، قرآن مجید بغی اورصیح مفسر کے تغییر کہجی ہا دی نہیں بن سکتا اور امامت کتا ب خدا کے بغیر " امامت "نہیں کہلاکتی-امام كبي توبا قاعده اورستقل طور براموركوا مجام د تباسها وركبي بغيم كنائب كي صورت بين السالى معائزے كى تعقبوں كوسكم فا اے اس كنے

اے وسائل الشبعہ حلد مرصفحہ 19 حدیث نمبر 9۔ اور صاحب عبقات الانوار نے دور صاحب عبقات الانوار نے دور صاحب عبقات الانوار نے دور میں مدیث کو دسولِ خدام سے نفل کیا ہے۔

کے اجھی طرح واضح ہوجانے کے بعد ولابیت نفتبہ کا مفہوم روشن ہوجا آ ہے کہ" فقیبہ" میشد امام " کے مقاصد کی تکیل کے لیے قدم الحقا آ ہے اور اما مت ، نبوت کے مقاصد کی تکیل کے لیے قدم الحقا آ ہے اور اما مت ، نبوت کے مقاصد کی تکیل کرتی ہے۔ مقاصد کی تکیل کرتی ہے۔

### "ففتہ کون ہونا ہے؟

امامت کی نبابت کا بوجه اللهانے کا بشخص اہل بنہیں ہوتا اس سنگین بوجه کو صرف وہ نفنہ ہی الله سکتا ہے جس میں مندرجہ ذبل منزائط پائی جائیں :

(الله :- نبان وی سے مکمل ہستنا ہو۔

بر اوراس کی مخلوق کے نزدیک اس کا تقویٰ مسلم ہو۔

بر اجتہاد کا ملکہ رکھتا ہواور اولہ اربعہ (قرآن، سنست ، سنست ، سنست ،

آجتها دُکا ملکه رکھتا ہواور ادلهٔ اربعہ (قرآن، سنسن ، اجهاع اورعقل) کی روشنی بین احکام اسلامی اورمسائل مشرعی کو آبات قرآن اوراحا دیشِ معصوبین عسے استنباط کرنے کی طافت رکھتا ہو۔

جنانچەمندرجەبالاسٹرائطاورلىدىن ذكر ہونے والى دوسرى سٹرائط حس شخف سى يائى جائيل و فقيه كہلا تا ہے اور ولايت فقيه نيز معاسٹرے كى قبادت كامنگين بوجوا بھانا اس كے ذمرہونا ہے -

### ولابت ففنه معصوبين كى زباني

اس دفن ہم عنیت ام علیات ام علیات ام کے زمانے میں زندگی بسرکر رہے ہیں اور اسلامی معامنرے کی تعلیم کا بوجھ ولا بت اور اسلامی معامنرے کی تعلیم کا بوجھ ولا بت فقیہ "کے ذمے ہے لہٰذا اس بارے ہیں ہم جندا حا دبث کا "نذکر اسے موری

عَنَ أَبِي عَلَي بِدَاللَّهِ (ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وص يَحْدِم لُهُ السِّدِينَ فِي كُلُّ قَدُنٍ عَدُولُ بِنَفُونَ عَنْهُ تَاوِيلً الْمُبُطِ لِبِنَ وَتَحُرِبَيِنَ الْغَالِينَ وَلِنْجَالَ المَاهِلِينَ " ك ا مام حعفرصاد في عللبيت لام فرات بي كه أتخفرت في فرايا: ہردور اورزمانے میں کچھ عادل لوگ رفقہائے جامع الشرائط اورعادل) موجود ہول گے ،جوغلط تفنیراور تاولی کرنے والوں تخربيب كرت والے غابيوں اور دبن كومٹائے والے جا الوں كا دلك كرمقا بلكري كے اور النبس نبیت ونا بودكردب كے . قال الإمام الحسِّين عَلَيْ والسَّالام: مَحَادِى الْامُورِ وَالْاَحْكَامِ عَلَىٰ اَبُدِى العُلَمَاء بالثله الأمناء على حَلَالِهِ (تحف العتول)

إحكام اسلام كونا فذكرن كاحق علماروبالي ارميول الله رص الفف هاءُ امناءُ الرس روں کے ابین ہیں" نے عَالِرًا دُعَلَى اللهِ وَهُوعَلِهُ حَالِيًّا كَاللَّهُ لَكَ بالله -" سے

> اے کتاب " ولابت نفنیہ " الم خمنی ۔ صفی ۸۰۰ کے کتاب " کشفت الامرار ۔ الم خمنی صفی ۱۸۸

امام حبفرصا دق علباسكام فراني بي كه جوتحص بهارى اماد اورروایات کو بیان کرتے میں اور ہمارے بیانات کی رفنی میں حلال اورسسرام کو بیان کرتے ہیں، ہارے احکام کے بارے میں محمل معلومات رکھتے ہیں تمقارا فرض نتیاہے كەن كى اتباع كرو ـ اوران كے ضبيلوں كو قبول كروكبونك يس نے ابسے لوگوں کو تمھارے اور حاکم بنادیاہے للذا جو خص ان کے منبلوں کو محفکرائے گا تکویا وہ خداکے حکم كوتفكرائ كاورهكم خداكا تحكرانا ستزك كاحدتك اسول الله رمي الفقهاء امناء عَـلیٰدِ نینیِکم ﷺ ہے يغرضا ان فنتار انبيار كابن موت بي،

حب يك دنياوى لا يح من زابين يوجياكيا ياحصرت دنیاوی لائے سے کیا مراد ہے ؟ ۔ آب نے سے مایا : درباری اورطاغونی علمار زنبین اگروه ابسا کری تو تخصیل ایسے لوگوں سے اینادین بجا نا جا ہئے۔ باربوس امام حصزت صاحب الزمان عليالسلام ن اسحاق بن تعفوب كيسوال كحجواب بين فرمايا: « وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَأَرَجِعُوا المارُوَاةِ حَدِيْنِنَا فَالنَّهُمُ حُجَّنِيَ عَلَيْكُمْ وَأَنَاحُجَ قُاللَّهِ عَلَيْهُمْ " " اجتماعی مشکلات اوربیل ہونے والے نت نے مسائل کے بارے بیں ہمارے راویان صدیث کی طرف رجوع کرو۔ كيونكه وه ميرى طوت سے تم يرجيت بي اور مين خدا كي طون قَالَ الْإِمَامُ الْعَسْكُورِي دَعٍ) فَامَامُن كان مِن الفقهاءِ صَابِنًا لِنَفْسِهِ حافظاله بنبه مخالفاعل

هوالا مطيعا لامرمولاه فللعو " ففهارمي سے جوشخص اپنے اوبر قابور کھنا ہو، اپنے دين کا محافظ مو، این خوامشات نفسانی کامخالف مواوراین مولا کے فرمان کا تابع ہو توعوام کا فرص نبتا ہے کہ وہ ایسے سخص كى تقليد كرس اوربي مفات بعض شيع فقيهول بب بالى ماتى مى نەكىسب ميں ـ " ك بحارالالوار حلد دوم رحد بدا برشن صفح ۵۸ میں مختلف ذرائع ہے کئی احادثیث آنخفرت سے بیان کی گئی ہی جن سي الم كرا مخصرت المفرايا: قِيْلَ بَارَسُولُ اللهِ وَمَنْ خُلْفًا يُك؟ قَالَ: السَّذِيْنَ بَانُوْنَ مِن بَعْدِي

رسول خدا نے بین بارست مایا: خدایا میرے خلفار بردم فرما - توگوں نے پوجیا - یارسول اللہ ایس کے خلفار وجالشین کون توگ ہیں ؟ اس نے فرایا - وہ جو میرے بعد میری احاد میث وسنت کو لوگوں تک بہنجا ہیں گے۔

# تیبراسبق ماکم اور رابهبری خصوصبات

مکومت اسلامی کے اہم امتیا ڈاسٹ میں سے ایک امتیاز اور اہم خصوصیات میں سے ایک فاصیبت یہ ہے کہ وہ معاشرے کی سیاسی قیادت اور اس کی را مبری کے لیے چند مشرائط کو صروری مانتی ہے۔

اسلای نکتهٔ نظرے حاکم یا "رامبر" ملت کا ابین ، آزادی کا حاقی مظلیموں اور مستصنعفین کا ناحر، مستنگیرن کا زیر دست دخش ، استقلال کا محافظ اور عوام کا خدمت کا رموتا ہے ۔ اور عوام کا خدمت کا رموتا ہے ۔

اسلائ مہوربرابران کے بان اورقا ہرکامرون جلا" اگر مجھے معدمت کردار کہ اس میں مہرس سے کہ مجھے رہبرکہیں " اس بات کی طرف اشارہ ہے۔

اسلام کاسیاسی فلسفہی یہ ہے کہ ظلوم عوام کوستکبری کے جنگل سے
آزادی دلائی جائے برٹرک نفاق اور طاغوتی نظاموں کی بنج کئی کی جائے۔
ایران اور روم کی سائٹ سوسالہ تاریخی جنگ ہو یا پہلی اور دو سری جنگ عظیم بلکہ ہروہ جنگ جو سیرطاقتوں، سامراجیوں اور استعار اور کے ذریعے معرض وجود بیں آجی ہے اس میں سے سی کا فاسفہ عوام کی آزادی اور ان کے لیے حق وانصاف کا حصول نہیں نظا کیونکہ ان سب کی شیطانی سیاست کا محور ایک نظا۔

ایک مرتبه امیرالمومبین علی علایت ام کانشکر شهرکے بامبر سطاؤ والے ہوئے متحا اور ابن عباس اس دوران آقا امیر علایہ سلام کی خدمت بیں حا صر ہوئے اور دکھیا کہ آپ اپنے جونے کوخود ہی ٹانسے لیکا رہے ہیں۔

ابن عباسس کویہ منظر عجیب دکھائی دیا (کہ اسلامی مملکت کا سربراہ اپنے جونے آپ ہی ٹانک رہ ہے) لیکن مولائے کا کنان نے ان کی طرف منہ کرکے فرا با :

> "اسس جوتے کی کیا فیمت ہوگی ؟ " ابنِ عباسس نے کہا! « فیمت کیا ہونی ہے؟ یہ نوبالکل ہی ختم ہوجکاہے "

علی علیہ سلم نے فرایا:
"حقیقت بہ ہے کہ بہجوتا میرے نز دبک تم پر
مکومت کرنے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے مگر بہ
کہ حق کو قائم کرنے اور باطل کو سرکوب کرنے
کی فوفین حاصل کروں یا ہے (حاصل کو سرکوب کرنے)

اسے کہتے ہیں خدائی رصنا اور مخلوق کی خدمت کے بیے حکومت۔
مبلی کے ساتھ میں علیاب لام کا ۲۵ سال تک خاموشی کے ساتھ مبلی کے رہنا \_\_\_\_ سیدائشہداعلیاب لام کا مربدان کر بلا ہیں شہید ہوجانا \_\_\_\_ اورا ولاجسین کے ایک نامورت رد را ام خینی کی قیادت میں مکتب ایران کا طاغوت کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا اسی کسلے کرایک کرای ہے۔
کی ایک کرای ہے۔

لعنى خداكى رصنا اور مخلوق كى فدمت كے ليے حكومت -

ماکمیت اور ماکم کی شناخت کامندنها بیت بی ایم ترین مسائل میں سے ہے۔ اسلام بین ماکمیت کاحق عرف خدا ، رسول ، انکه معصوبین اوران کے خصوصی نائبین کوہی حاصل ہے۔
محصوصی نائبین کوہی حاصل ہے۔
کیونکہ خدا فرا آ ہے :

" أطِيعُوا الله و أطِيعُوا الرّسُولُ و الطِيعُوا الرّسُولُ و الطِيعُوا الرّسُولُ و الطِيعُوا الرّسُولُ و الوقي الدُمْنِومِنِ عَمْ " او لِي الدُمْنِومِنِ كُمْ "

(سورهٔ نسار - آبیت ۵۹)

اسلامی نکتهٔ نظرے انسان معاشرے پرمعصوم کی حاکمیت ہمین، برسندرارہ -اورمعصوم کی عنیبت کے زمانے میں اس کی نیابت کے طور پر

رَ مَا سُنِي سُؤِرُ سُنَهُ ) .... فَفَالَ لِي " مَا فِينُ مَنْ هُ هُذَا النَّعْلَ ؟ فَقُلْتُ لَا فِيمَةُ الْمَ لَهَا لَهُ فَقَالَ : وَاللَّهِ سَعِي أَحِبُ إِلَى مِنْ إِمْ رَبِيكُمُ إِلَّا اَنُ أُوْبَيْ مَ حَقَالًا أَوُ اَدُ فَعَ بَاطِيلًا "(نهج البلاغة خطية ٣٣) ما کمبین کاحق " ولی فقید "کو حاصل ہے۔ ولایت فقید یا امام معصوم "کی غیبت کے زمانے ہیں معاشرے کی سر رکیب نی ایسے خض کے ہاتھ ہیں ہوتی ہے جو اسلامی مسائل سے پوری طرح آگا ہ ، فقہ اسلامی کا ماہر ، حالات حاصرہ سے محل آشنا ، متنی ، خداتر س ، حربیت کا سیب کر، ملت کا خیرخوا اور دینی امور کا دل سے متفد ہو ، دو سرے نفطوں میں " دین شناس اور دیندار " ہو۔

سوال کیا جاتا ہے کہ:

ایس کے جواب میں عرص ہے کہ:

اس کے جواب میں عرص ہے کہ:

اس کے جواب میں عرص ہے کہ:

اس کے جواب میں عرص ہے کہ:

بظاہرانیا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ولایت فقیہ کو ایران کے کہے اوگ ولایت فقیہ کو ایران کے کہا ہے کہ کہ اس بارے میں ذراسا بھی خور و کے کے اسلامی انقلاب کی بیدا وارسمجھنے ہیں دیکن اگراس بارسے میں ذراسا بھی خور و فکرسے کام دیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ابسانہیں ہے کیونکہ:

یہ ولائیت نقبہ ہی تھی جس نے آٹھ گھنٹوں سے بھی کم مدت
میں اور ہے ایران کو ہلاکرر کھ دیا تھا ۔ اور اپنی خدائی طاقت
ربعبی مرحوم آبتہ اللہ میرزائے شیرازی کے تمباکو کی حرمت
کے فتو ہے کے ذریعے انگریزی سامراج کے خون آسٹ ام باتھوں کو ایران کے منظلوم و محروم عوام کی طرف بڑھنے سے
کا طرد یا تھا ہے اسی طرح شہید سیدھن مدرس کا جڑا تمندانہ
کا طرد یا تھا ہے اسی طرح شہید سیدھن مدرس کا جڑا تمندانہ
افدام ہویا آبتہ اللہ سید ابو القاسم کا شائی کی تخریب ، موض

ہرم طے پر آپ کو ولایتِ نقبہ الیی تحرکیوں کی راستہا گی ۔

علم رہ نے نظر آئے گی۔

علم رہ الم کے ساتھ بین الاقوامی استعاری اور استثاری طاقتوں کی برانی وشمی اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام وشمن طاقتیں " ولا میت نقبہ " کی حقیقانت سے مکمل طور پر آگاہ بہی کیونکہ انجیب معلوم ہے کہ بید ولایت نقبہ ہی ہے جو ان کے مفا دات بر کاری عزب نگاسکتی ہے۔

"ولی فقیہ "کی اطاعت کے بارے بیں قرآ ن مجید اور احاد " ولی فقیہ " کی اطاعت کے بارے بیں قرآ ن مجید اور احاد " معصوبین علیہ است کے گوا ہ بہی کہ ولایت فقیہ ، تاریخ اسلام کے ساتھ ساتھ کے گوا ہ بہی کہ ولایت فقیہ ، تاریخ اسلام کے ساتھ ساتھ کے گوا ہ بہی کہ ولایت فقیہ ، تاریخ اسلام کے ساتھ ساتھ کے گوا ہ بہی کہ ولایت وقیبہ ، تاریخ اسلام کے ساتھ ساتھ کے گوا ہ بہی کہ ولایت وقیبہ ، تاریخ اسلام کے ساتھ ساتھ کے گوا ہ بہی کہ ولایت وقیبہ ، تاریخ اسلام کے ساتھ ساتھ کے گوا ہ بہی کہ ولایت وقیبہ ، تاریخ اسلام کے ساتھ ساتھ کے گوا ہ بہی کہ ولایت وقیبہ ، تاریخ اسلام کے ساتھ ساتھ کے گوا ہ بہی کہ ولایت وقیبہ ، تاریخ اسلام کے ساتھ ساتھ کے گوا ہ بہی کہ ولایت وقیبہ ، تاریخ اسلام کے ساتھ ساتھ کے گوا ہ بہی کہ ولایت وقیبہ ، تاریخ اسلام کے ساتھ ساتھ کے گوا ہ بہی کہ ولایت وقیبہ ، تاریخ اسلام کے ساتھ ساتھ کے گوا ہ بہی کہ ولایت وقیبہ ، تاریخ اسلام کے ساتھ ساتھ کے گوا ہ بہی کہ ولایت وقیبہ ، تاریخ اسلام کے ساتھ ساتھ کے گوا ہ بہی کہ ولایت وقیبہ ، تاریخ اسلام کے ساتھ کے گوا ہ بہی کا رہے ۔

پی معلوم ہوا کہ ولایت فقبہ الیں چیز نہیں ہے جے مثلاً "ایران کی انقلابی قوم نے اس کا تصور دیا ہو۔ بلکہ بہ تو اس کا تصور دیا ہو۔ بلکہ بہ تو اس کا م کے ان بنیادی اصولوں ہیں سے ہے جوزندگی کے تمام شعبوں ہیں جادہ گر ہوتے ہیں ، جا ہے وہ اجتاعی شعبے ہول یا سیاسی ، ثقافتی ، فقطادی اور تعلیم شعبے ، اور کتاب وسنت کی روسے سلام میں اس کی جسٹریں نہایت ہی گہری ہیں ۔

امنی وجو ہات کی نبا پر عالم اسلام کے عظیم رمنہا اوراسلامی جمہور ہے ایران کے بالی حصرت امام خمینی رصوان الشعلیہ فرمائے ہیں :

اے کتاب "اکتباکھائ متنوع کیونیسم درراه مبارزه بااسلام"

" .... "ولايتِ فقبه "كو كى اليى جير بنهب ہے جے
آئين ساز اسمبلی نے ايجاد كيا ہو، بلكه به تو وه
چيز ہے جے خود خداوندِ عالم نے ہى ايجاد كيا
ہے، وہى رسول الله كى ولايت ہى توہے
اور به لوگ رسولِ خدا كى ولايت سے جى خون
گھاتے ہيں .... ، ا

#### چون اسبق

# انسانوں کومکومت کی صرورت ہے

تمام مخلوقات بین سے مرف انسان ہی ایسی مخلوق ہے جواکیلے رہ کا
زندگی کی چیزی ف رائم نہیں کرسکتا بلامجبوراً اسے اجتماعی صورت میں رہ کر بیجبیت بی
فزاہم کرنا بط تی ہیں۔ المہ نہیں کرسکتا بلامجبوراً اسے اجتماعی صورت میں رہ کر بیجبیت بی
سرکرے اور بعض توگوں کے نظریہ کے مطابق انسان " مدنی البطیع "ہے المہذاف طری
بات ہے کہ وہ انفرادی زندگی سے گریزاں اور اجتماعی زندگی میجب جورہے ۔ اور بی
اجتماعی زندگی اسس وقت فائدہ بہنچا سکتی ہے جب تمام بنی نوع انسان کے در مہیان
باہمی البطہ ، امن و سلامتی اور ایک دوسرے کے حقوق کا احترام موجود ہو۔
اور بیجیزی اس وقت عاصل ہو سکتی ہیں جب ان برکوئی
مکومت ہو۔ تاکہ:

کرے اور نیز انفزادی اور اجتماعی سند الفن کومعتبن کرے۔ ب : معاشرے کو، بلندی، کمال اور ترقی کی طرف راہنمائی کرے اور اسے آگے بڑھائے۔

ج: مكشول اور باغيول كوكيفر كردار تك بينجائ-

حرول کی حفاظت کرے۔

مكومت اورصاكم كياتي<u>س</u> اسلام كانظىسريي

مسس سلیلے ہیں ہم حصرت علی اورا مام محد باقز مرکے فرابین کونفل کرنے براکتفا کرنے ہیں :

جب الم اوّل حفرت البيرالمومنين على عليب للم في منا كخوارج كهر رب من " للاحث مع إلاّ يلله" " بعن مكومت كاحن صرف قدا كوما على "

توآب نے فرمایا:

وَ حَلِمَةُ حَقِي بَرَادُ بِهَ النّبَالِمِ لُهُ الْمَالِمُ الْمُ الْمِلُهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَدُ الْمُعَمُ اللّهِ يِثْلِي وَلَكِنَ الْمُعَمُ اللّهِ يِثْلِي وَلَكِنَ الْمُعَمُ اللّهِ يِثْلِي وَلَكِنَ الْمُعَمُ اللّهِ يَثْلُي وَلَكِنَ الْمُعَمُ اللّهِ اللّهِ يَعْلَمُ وَالنّهُ الْمُعَمَّدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّ

يعمل في إمرنيه المؤمن وستمتع فِيهَا الْكَافِرُ وَيُبَلِغُ اللَّهُ فِيهَا الْآحَلَ وَيُجْمَعُ بِهِ الْفَيُّ وَيُقَاتِلُ بِهِ الْعَدُقُ وَتَامُنُ بِهِ السُّبُلُ وَيُؤْمَنَدُ بِهِ لِلصَّعِبُهِ مِنَ الْقُومِي حَنَّى لَيْتُ تَرْيُحَ بَرُّ وَيُسِ تَرَاحَ مِن فَاجِرِ " (نهج البلاغة ـ نرجم ونبض الك الم خطب مه صفحه ١١٧) " بات توظیبک ہے سیکن اس سے مراد غلط لی گئے ہے۔ درحقیقت وه به کهناچا بنتے ہیں کہ حکومت کی سرماہی کا مجی کسی کوحق حاصل نہیں ہے بعنی کسی کو برحن ماصل نہیں کہ وہ مکومت کی باک ڈورسنبھا ہے اور لوگوں کے سباسی اوراجتاعی امور کی نگران کرے مالانکہ انسانی معامشرہ اس بات برمجبورہے کہ اس کے لیے نیک یا بر حکمران ہوجومعات نی صروریات کو پوراکرے دالبندان میں سے ہراکی کا اپنا اپنا کردار ہوتا ہے نیک حکمران معاشرے میں نیکی اور بدکار معاشرے میں برائبوں كے فروغ كاسبب بنناہے - المذا اسلام نے حاكميت كاحق مون اللركے نبك بندوں كو دباہے) بهرصورت معائرے کوایک سربراہ کی عزورت ہوتی ہے۔ تاکہ: ا بہرخف کو اپنا میجے حق مل سکے بمومن اپنی اطاعت وعبادت بین مشغول رہے اور کا فرمجی اچنے حق سے محوم نہو۔ اس معامث رہ سکون کی زندگی مبرکر سکے اور مرضم کی بدامنی کی روک تھام کی جاسکے ۔ س مالیات اور لگان کو اکٹھا کر سے معامشرے کی بہود ترسنسرے

ص مالبان اورنگان کو اکھا کرے معامترے کی بہود بیسری کیا ماسکے۔

﴿ وشمنوں كے ساتھ جنگ كى جاسكے۔

﴿ وَ الوُول، را مِبِرنوں ، جوروں اور فسا دبر باکرنے والول کی مرکوبی کی جاسکے ۔

﴿ طافت ورسے کمز ورکا حق حاصل کیا جاسکے۔ ﴿ نبک لوگ بُرے افراد کے مشرسے محفوظ رہ سکیس ۔ مندرجہ بالا بیان میں ایسے نکات کو بیان کیا گیاہے جو ہرمعاشرے کی عزورت ہیں اور ایک حکمران ایسی عزوریات پوری کرسکتا ہے۔

عَنْ جَابِرِبْنِ يَزِبُدُ الْجُعْنَ قَالَ الْمُعْنِى قَالَ الْمَافِرُ الْمُعْنِى قَالِلْمَافِرُ الْمُعْنَى الْمَافِرُ الْمُعَلَى الْمَافِرُ الْمُعَلَى الْمَافِرُ الْمُعَلَى الْمَافِرُ الْمَافِرُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمَافِرُ الْمُعَالَمُ الْمُعَلَى اللّهُ الْمُعَالَمُ الْمُعَلَى الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّه

عَنْ أَهُ لِلْ الْأَرْضِ إِذَاكَانَ فِيهَ أَوْامَامٌ - قَالَ اللَّهُ عَنَّ وَحَر ليع ذبهم والد قَالَ السَّنْبِيُّ النَّجُومُ اَمَانُ لِآهُ وَآهُ لُ بَيتِي آمَ انُ لِاَهُ لِهِ الْأَرْضِ ذَ هِ بَتِ اللَّهُ وُهُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عِلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عِلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عِلَى اللَّهُ مَا عِلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّمُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَى الل ابُكُرِهُ وَنَ وَإِذَا ذَهَبَ أَهُ لُ بَيْنَ هُ لَ الْاَرْضِ مَا يُكُوهُونَ - يَدُي فَقَالَ بَا آبُّ هَا التَّ فِي الْمَنْ وُ الْمِنْ وُ الْمِنْ وُ الْمِنْ وُ الْمِنْ وُ الْمِنْ وُ الْمِنْ الله وَأَطِيعُوالرَّسُولَ وَأُولِي الْلَمْرِمْنِكُمُ وهُ مُ الْمُعَصُومُونَ الْمُطَهِّرُونَ الَّذِينَ لاَيْدُ نِبُونَ وَلَا يَعْصُونَ وَهُمُ الْمُويَدُونَ الْمُوقَقُونَ الْمُسَدَّدُونَ بِهِمُ يَرُدُقُ اللهُ عَبَادَهُ وَبِهِمُ يُنْذِلُ عَبَادَهُ وَبِهِمُ يُنْذِلُ الْمَطُرَهِ وَبِهِمُ يَنْذِلُ الْمَطُرَهِ وَبِهِمُ يُنْذِلُ الْمَطُرَهِ وَالسَّمَاءُ وَبِهِمُ يُخْدِجُ الْمَطُرَهِ وَالسَّمَاءُ وَبِهِمُ يُخْدِجُ الْمَعَامِي وَلَا يُعَجِّلُ عَلَيْهِمُ الْعَقُوبَةِ الْمَعَامِي وَلَا يُعَجِّلُ عَلَيْهِمُ الْعَقُوبَةِ الْمَعَامِي وَلَا يُعَجِّلُ عَلَيْهِمُ الْعَقُوبَةِ وَلَا يَعْارِفُونَ اللّهُ عُلَا يُعْمَا الْعَقُوبَةِ وَلَا يَعْارِفُونَ اللّهُ عُلَا يُعْمَا اللّهِ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

دعلل الشرائع صغيهما)

بالنجوب الم حصرت محد باقر عللبسلم سے عابر بن بر بد

انسانی معاشرے کو بنی اورامام کی کیوں صرورت ہوتی ہے؟ توامام اے فرمایا:

بیصرورت اس بیے ہونی ہے کدمعانشرہ سمبینہ صبح ہے۔ رہے اور اسن وسلامتی کی زندگی سرکرے (جوٹکر الام اور بی صبح اسلامی سباست اورجها نداری کے اصولوں کو برے کار لاكرمعاس كوابن صبح خطوط برجلان كى كوستنش كرتيب حس سے امن وسلامتی وجود میں آنی ہے ؟ خداوندعالم بنی اورا مام کی وجه سے توگوں برعذاب نازل نہیں کرتا رکیونکہ ان کا وجود رحمن اورسیب مرابت ہواہے اسى بے قرآن فرما تاہے۔ حب تك اے سينم ال اوگوں کے درمیان موجو دہی خدا انھیں عذاب نہیں كرك كا ورآ مخضرت ن فراياس كرستار اسان میں رسنے والوں کے لیے اور میرے اہل سبت زہین ہیں رہنے والوں کے لیے مائے بناہ اوراس وامان کاسبیب جس طرح ستاروں کے جلے جانے سے اہل آسمان مشکلات بس گرفتارہوجابیں گےاسی طرح میرے اہل میت کے جلے جانے سے اہل زمین مشکلات ہیں متبلا ہوجا بیں گے۔ اور مبرے اہل میت وی لوگ ہیں کہ خدا نے ن کی اطاعت لوكوں برفرص قرار دى ہے اور اپنى اطاعت كے ساتھ ساتھ ان كى اطاعت كا ذكر فرمايات ، اَطِبْعُوااللَّهَ وَالْطِبْعُوالْرَسُولُ وَأُولِي الْأَمْسِ مِنْ عُمُ " (سوره ناراً يه ٥٥) مجرامام با قرعلبالسلام نے وصاحت کے طور برفر ما با : " أولى الامر" سے مراد معصوم امام بين جوكسي مجي دهيو كے برے گناہ کا ارتکاب نہیں کرنے۔خداوندعالم کی تا سید ان کے شامل حال ہوتی ہے وہ خداوند کریم کے نزدیب اس قدر معرزاور محرم ہیں کہ خدا نے انحیس اپنے فنیف وہرکات کا وسید بنادیا ہے، بعنی ان لوگوں کی وجہ سے خداوند متعال اینے بندوں کورزق عطافر باتا ہے، بنٹہ روں کورزق عطافر باتا ہے، بنٹہ روں کو از انہی دمعصومین کی وجہ سے زمین اپن برکتیں ظام ہرکرتی ہے۔ اورانہی کی وجہ سے خدا و ندعالم ، کتا ہمکاروں کو سزاد بنے میں حلدی نہیں کتا مکاروں کو سزاد بنے کیے برنادم ہوں اور راہ راست کی طرف لوط ہیں ہیں

ا ام كآب وى مين دها موسة ان كلمات سے چند لكات بيب دا

موتے ہیں:

معاریزے کو ہمہیند رہر کی صرورت ہے اور حب کک انسان روئے زبین پرموجود ہے ہمیشد رہر کا مختاع ہے۔

۔۔۔۔ معاشرے کی اس بنیا دی فزورت کو ایک ایسے حکمران کے ذریعیہ بورا کیا حاسب کتا ہے جو پاک طبینت ، لائن اور شاک ندیدہ ۔

راہندااسلامی ریاست کی ماکمیت کے بیے عزوری ہے کہ اس کی سربرای یا تو خود سیمیرے یا تھ میں ہویا ام کے اور یا ولی فقتہ کے یا تھ میں ہو، اسس کے علاوہ کوئی اور شخص اس کی اہلیت نہیں رکھتا ۔)
معان رہے ہیں مکمان کواکی اہم مقام ماصل ہے الہنا

اسلام نے بھی اس امر کی طون خاص نوجہ فرمائی ہے اور مکمران کے بیے خاص سرائط مقرر کی ہیں ۔
مہران کے بیے خاص سرائط مقرر کی ہیں ۔
مہیشہ انسان کامل فی خدا کے فیص "کا واسطم ہوتے ہی جب وجب سے آفات دور ہوتی ہیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں ۔
سے آفات دور ہوتی ہیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں ۔

## بإنجواك بق

# حكمان كي خصوصيات على بن ابي طالت كي ظرب

ذیل بین ہم باب مدینہ العلم، خلیفۃ الرسول امپرالمومین علی بن اسبطالب علی البیال کے جندگوسر بار فرابین کو بیان کریں گے جو آب نے حکومت اور صاکم کے بارے بین ارسٹ د فرائے ہیں۔ ان سے بنہ جانما ہے کہ لائن حاکم کی حکومت معاشرے پرکسب اثرات مرتب کرتی ہے اور نالائن حاکم کی حکومت کیا اثرات مجبور تی ہے ۔ تاکہ اسلامی حکومت کیا اثرات مجبور تی ہے ۔ تاکہ اسلامی حکومت کیا اثرات مربراہوں کے بیے مشعبل راہ ثابت ہوں۔

ل: جب لائن انسان برسراقدار ہو:

--- " حَوْلَتْ الْسَان كُونِ عِنْ الْحَلِيمُ مُنْ الْحِنْ الْحَبْ الْحَالَةُ وَمِنَ الْحِنْ الْحَالَةُ وَمِنَ الْحِنْ الْمَان كَى حَكُم الْنِ اس كَى الْحِيا بَيُوں كو بر ملاكر تى ہے !"

بین معاشرے برسر انت كى حكم انى ہوتى ہے كيونكہ برتن سے
دی جھاكتا ہے جواس ہیں ہونا ہے۔
دی جھاكتا ہے جواس ہیں ہونا ہے۔

"دَولَـةُ الْعَاقِيلِ يَحِينُ إِلَى الْوصَلَةِ " "عقلمنداورباشعورانشان كى حكومت بين مقصود كالمتهنجنے ك البدادرآرزوسيدا موتى ہے " معاشرے کے غریب عوام کوانصاف ملنے کی توقع ہوتی ہے۔ " دَولَا نَهُ الْعَادِلِ مِنَ الْوَاجِبَاتِ " " واجبات بیں سے ہے کہ حکومت کی سربراہی عادل مشحض کے پاس ہو " بین واجبہے کہ حکومت کی سربرای کے بیے عاد ل شخص کو متخب كياحاكي دَوْلَ نُهُ الْهَ كَارِم مِنْ افْضَلِ الْغَنَائِمِ" " سنرفار کی مکمرانی مبہت رین غیبمن ہے !" دغردالحكم -باب الدال) زَكُوٰةُ الْقُدُرَةُ الْانْضَافُ " " افتندار کی زکواۃ عدل وانصاف ہے " زَكُوٰةُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْمُلْكُ " "عظمت اوربزرگی کی زکواة دوسرون کی مشکلات حل کرائے" (غررانكم بابالخار) " حَنُبُرُ السِّبَاسَانِ الْعَدُلُ" " عدل والفاف بهبت ربن سياست هه ...

" خَبْرُ الْاُمْ رَاءِ هَ نُ كَانَ عَلَىٰ الْمُ لَاَهُ وَ اللهُ مَلَا اللهُ مَلَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ مَلَا اللهُ مَلَا اللهُ اللهُ

ب: حب نالائن اسان برسسراقتدار مو:

سر الولاة من بيضاف البرئ "

" برترين ماكم وه بي حب سے بے گناه لوگ فرب "

دغر دالى م - باب الشين )

" شر الام راء من ظلم دعي بيت كه "

" برترين مكمان وه بي جوابئ رعا با پرظام كرے !"

(غربالى م ـ باب الشين )

(غربالى م ـ باب الشين )

#### مختلف نظام المئے مکومت

بہ تو معلوم ہوجیا ہے کہ انسانی معاشرے کے بیے حکومت کا ہونا صروری ہے ۔ بیہاں پرہم صرف بہ بنانا جا ہے ہیں کہ معنکف انسانی معاشروں میں مختلف نظام اکے حکومت جل رہے ہیں ۔ خدا پرست اورخدا پر نفین رکھنے والے معاشروں (تھسیزم) ہیں خدا پرست اورخدا پر نفین رکھنے والے معاشروں (تھسیزم) ہیں ماکمیت کاحن صوف خال کائنات کو حاصل ہے اور وہاں پر مغیبو کرایسی نظام مکومت میل رہے لیکن " او ما نزم" نظریات کے حامل معاشرے بین حاکمیت کاحن صوف انسان کو حاصل ہے کیو کہ اس معاشرے کے نظر یہ کے مطابق انسان ہی سب کچھ ہے۔

البیزہ سن نظریہ کے حامیوں کی دوسین ہیں :

البیزہ سن نظریہ کے حامیوں کی دوسین ہیں :

اکیف قدم وہ ہے جو "فرو" کو اصل قرار دیتے ہیں ۔

اور اسس دو رسری فتم کے لوگ کچھ توالیے ہیں جواکثر بیت کو حکومت و مراحت وہ جو اقلیت کی اکثر میت پر حکومت کرنے کے قائل ہیں ۔

دو رسرے وہ جو اقلیت کی اکثر میت پر حکومت کرنے کے قائل ہیں ۔

اور را ناریش می کے طرفدار ہیں ۔

اور را ناریش می کے طرفدار ہیں ۔

اور فردیا افراد کو خداکی ذات سے قرب اور تعد کی سنبت سے اور فردیا افراد کو خداکی ذات سے قرب اور تعد کی سنبت سے امر فردیا افراد کو خداکی ذات سے قرب اور تعد کی سنبت سے اسم بین حاصل ہے )

ویمورسی کیب ہے؟ ویمورسی سے دو کلموں، ایک " طیمو" بینی عوام اور دوسرک بریسی" بینی حکومت سے مرکب ہے ۔ اور ابرا ہم ننکن نے" طیمورسی " کی تعرفیت بول کی ہے: " عوام کے ذریعے \_\_\_عوام کے اوپر\_\_ عوام کی حکومت " ہے اگر توجه کی جائے تو معلوم ہوگا کہ اسس تعربیب دواہم عناصر دکھائی دینے ہیں۔ ایک حکومت اور دوسرے عوام۔ اور بس۔ نیبری کسی چیز کانام ونشان دکھائی نہیں دتیا۔ نہ تو خدا کا ذکر ہے ۔۔۔۔ نہ اخرت کا تذکرہ ہے۔۔۔ نہ سے زانہ جسن ا

جوکچھ ہے عوام ہیں -انسان کے انھوں انسان کی زندگی خواہ کتنی ہی بہرکیوں نہو بھر بھی اس مادی دنیا ہیں محدود اور حیندروزہ ہے -

بنابریں فُربوکرسی کا منشار مرف اور مرف ماق ی ہے۔ اور اس دنیا تک محدود ہے اور خدا برسنی کے نکتهٔ نظر سے قطعًا سازگار نہیں ہے ۔ اور بھرڈ بموکر نبی طرز مکومت میں کسی احجیا ئی یا بڑائی اور نبکی یا

بدی کا معبار صرف عوام کی رفتا مندی ہے۔

یکی وجہ ہے کہ جبندسال پہلے برطابنہ کے دارانعوام کے سامنے عوام کی بہت بطی نفراد نے ایک زبردست مظاہرہ کے دوران مرد کی مرد کے سانھ شادی کرنے کو قانونی شکل دینے کا مطالبہ کیا .

پارلئمنیط نے اس پر بحث کرنے کے بعداسے قانون کی صورت بیں منظور کر دیا حتی کہ کلیساؤں کو حکمنامہ حاری کیا کہ:

" اسس عقد كا با قاعده صبيغه برطها مائے -"

لین سلامی کنهٔ نظرے اگر کا کنات کے نتام انسان بھی اکٹھے ہو کر کسی اکبھے ہو کر کسی اکبھے ہو کر کسی ایک بھی مطال کو حرام باحرام کے حلال کرنے کا مطالبہ کریں نوکسی بھی صورت بیں ان کا مطالبہ نہیں مانا جاسکتا ۔ کیونکہ اچھائی اور مجرائی کا معیار حن و باطل (اور خدا کی رضا مندی) ہے نہ کر عوام کی مرضی ۔ کیونکہ :

حَـ لَالُ مُحَـ مُدِحَ لَالُ إِلَى يَوْمِ القيامة وحرام فحرام الخالي يَوْم القِيبَامَةِ " « دین مُحُرٌّ میں جو جیز ملال ہے وہ قبامت تک ملال ہے اورجوجير حرام ب وه قبامت مك حرام ب " .. عَنْ زُرَارَةً فَالْ سَالُكُ آبَا عَــُبدِاللَّهِ عَنِ الْحَــ لَال وَالْحَرَامِر فَقَالَ حَلَالُ مُحَتَّدِ حَلَالُ الْبُا إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَحَرَامُ لُهُ حَرَامُ وَ اَسَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْفِيَامَةُ لَايَكُونُ عَـُدُونُ وَلابِحَامُ عَـُدُونُ " چنزاس کی مگر مے سکتی ہے "

## جهطاسبق

# ايسلامي حكمران كصنسرائفن

اسلامی مکران پرسنسرسی عائد موتا ہے کہ وہ سنہ دیا معامشرے کی نامائز خواہشات کے مقابلے ہیں ڈط حائے۔ کی نامائز خواہشات کے مقابلے ہیں ڈط حائے۔ جبیبا کہ خدا فرما تاہے :

ولات قَيْع كَمَا أُمِرت ولات بَيْع المَّر ولات بَيْع المَّر ولات بَيْع المُرت ولات بَيْع المُرت ولات بَيْع الم المُسُواء هم " الم

اکھنے آء کھے " اے جو کام متھارے ذمہ سگایا گیا ہے اس کی سختی کے ساتھے استان کے ساتھے یا بیت میں کا ایک اور جوانی خواہشا یا اور جوانی خواہشا کی دینسانی اور جوانی خواہشا

اَن احْكُمْ بَدْنَهُمْ بِمَا اَنْ لَا اللّٰهُ وَانِ احْكُمْ بَدْنَهُمْ بِمَا اَنْ لَا اللّٰهُ وَلَا تَبْعُ اهْ وَاءَهُمْ بُ اللّٰهِ وَلَا تَبْعُ اهْ وَاءَهُمْ " الله و اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰلّٰ الللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ الللّٰلّٰ الللّٰلّٰ الللّٰلّٰ الللّٰلّٰ اللّٰلّٰ الللّٰلّٰ اللّٰلّٰ الللّلْمُ اللّٰلّٰ الللّٰلّٰ الللّٰلّٰ الللّٰلّٰ الللّٰلّٰ الللّٰلّٰ الللّٰلّٰ الللّٰلّٰ الللّٰلّٰ الللّٰلِللّٰ الللّٰلّٰ الللّٰلّٰ الللّٰلِلللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰلِمُ الللّٰلِلْمُ الللّٰلِلْمُ ا

اسلامی کان نظرسے نہ تو فرد کی اصلیت کی بات ہے اور نہی اجماع کی کارون کی بات ہے اور نہی اجماع کی کارون کی بالاستی کوتسلیم کیا گیا ہے ۔ اور خدا وزد عالم سنجیروں کو سمجے کراور کتا ہیں ازل کر کے انسانی معاسرے پرحکومت کرتا ہے ۔ اور اسطح کی حکومت کی سربراہی زمانے کے نقاصوں کے مطابق یا توسین برکے یاس ہوتی ہے یا امام اور یا ولی فقنیہ کے پاس ہوتی ہے۔

ان عكم أنول كا فاسعنه وجودى فداكى مكومت كا اجرار اورخدائى قوابنن كا نفاذ نيزا فراد كشركوحت اورحقيقت كى طرف راسمائى جونا ہے ـ گويا ان خدائى نمائندوں

ك سورة مائدة - آبت ٢٩

سورهٔ مانده - آیت می

كاصل فسل الفن دوطرح كي موت بن احكام لوگون تكسينجانا -" وَأَنْ زُلْنَا اللَّهُ لَكُ اللَّهِ كُاللَّهِ كُولِيتُكِينَ لِلتَّاسِ مَانُزْلَ البَيْهِمُ " ك " ہمنے آب کی طرف ذکر د قرآن ) ازل کیا ہے تاکہ لوگوں كوب احكام وصاحت كے ساتھ بيان كريں " → الوگول برحکم انی اوران کی تیادت: " إِنَّا آنُزَلْنَ الِكَيْكُ الْكِيْبَ بِالْحَقِي لِتَحْكُمَ جَيْنَ النَّاسِ جِمَّا اَرْسَكُ اللَّهُ " ہم نے تم رپرحن کتا ہ اس بیے نازل کی ہے کہ جس طرح خلا سے مخفاری ہاست کی ہے اسی طرح توگوں کے درمیان فیصله کرو۔ » (سورهٔ نسار ۷ - آبیت ۱۰۵) اورمندرجه ذیل آبت کے ذریعے لوگوں کوان کی انباع اورسیبروی كاعكم وياكيا ب: " يَايَهُ السَّنْوُ الطِيعُو الطِيعُو اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ ل أطِبْعُواالرَّسُولُ واولِي الْاَمْرِمِنْ كُمُ اللهُ

"ا ساایم الماروا خدای اطاعت کرواور رسول کی اور جو تم میں سے صاحبانِ امر ہوں ان کی اطاعت کرو۔ "

اور " مسااللہ کم السّر سول فَحْدُ وَقَا وَمَا اللّهِ مَا اللّهِ مُورِدُ وَمَا اللّهِ مُورِدُ وَمَا اللّهِ مُورِدُ وَمَا اللّهِ مُورِدُ وَمَا اللّهِ مُورِدُ فَحَدُ وَقَا وَمَا اللّهِ مُورِدُ وَمَا اللّهُ مُورِدُ وَمَا اللّهُ وَقَا اللّهُ اللّهِ اللّهِ مَا اللّهُ مُورِدُ وَمَ لِي اللّهُ اللّهِ مَا اللّهُ مُورِدُ وَمَ لِي اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

ا معاشر كيليحكومت كامونا صروري

" اِنْسَادُ لَابُدَّ لِلنَّاسِ مِنَ اَمِدُ اِلنَّاسِ مِنَ اَمِدُ اِلْمِدُ الْمِدُ الْمِدُ الْمِدُ الْمِدُ الْم بَرِّ اَوْ فَنَاجِرٍ " " اللهِ ا

> اے سورہ حشر ہمیت ، کے سورہ کسار آبیت ، م عن نہج البلاغہ ، ترجمہ فنین الاسلام خطبہ ، م

" بقبناً لوگوں کے بیے ایک امیر مونا مزوری ہے خواہ وہ اجھامویا جرا۔"

٢ معاشر برحكم إنى سخف كاكام نبي

کیونکمعاشے بیں ماکم کواکی نہایت ہی اہم مقام ماصل ہوتا ہے اور اس کاکردارا فراد کے بے بہت ہی موثر ہوتا ہے۔

التاس بامرائيم أشبه بابائيم "

« لوگ ا پنے حکام سے ساتھ زیادہ شباہت رکھتے ہیں برنسبت اپنے آباؤ احداد کے۔ "

( بحارالا بؤار قديم طبر عصعنه ١٢٩ )

اَمَّا الْإِمْرَةُ الْبَرَّةُ فَيَعُ مَلُ فِيهًا التَّقِيَّ وَامَّا الْإِمْرَةُ الْفَاحِبِ دَةُ التَّقِيِّ وَامَّا الْإِمْرَةُ الْفَاحِبِ دَةُ فَيَ تَمَّنَعُ فِيهًا الشَّقِيِّ يُهُ لَهُ "الرَّحُومِينَ صَالِح ہو تواسس مِيں نيك اوررِمِيْرُكُار اعال نيك انجام ديتے ہي اوراگر حكومت فاجرہو تو

#### برك اورشقى است راد فائده الطاتي بي -"

#### ٣-انسان برالله كي حكومت:

## ولايت ففنه كى حاكميت:

ولایت نقبه کار حریب می ولایت امام اور ولایت امام اور ولایت امام کا محریب می ولایت امام کا محریب می ولایت رسول الله اور ولایت رسول کا محریب می ولایت موتی می و تی ہے۔ موتی ہے۔

#### ولابت ففنيها ورشورى

سے استفادہ کرتی ہے۔

البند برمشورہ البی صورت میں ہوتا ہے حب کسی چیز کے متعلق خداوند عالم کاصاف اور صریح حکم موجود نہو۔ حبیباکہ امیرالمومین علی علیال کے طلحہ اور زبیر کے اعتراص کے جواب میں فرمایا ہے (حب انفوں نے کہا تھا کہ فلال چیز کے بارے بیں آپ نے ہم سے مسئورہ کیوں نہیں کیا تھا ؟)

" اگر کو لی الیسا حکم ہوا جس کے بارے میں نہ تو کتاب
خدا میں اور نہ ہی سننٹ رسول میں کو بی واضح
بیان موجود ہو تو تمضار سے سانھ مشور گروں گا!"

خلاصہ برکہ :

سلاح اورمشورہ ایسے امور میں کیا جائے گاجن کے بارے
ہیں کوئی واضح مکم اور قانون موجود نہ ہو۔
یوگوں سے مشورہ ایسے امور ہیں کیا جائے گاجن کے بارے
ہیں وہ فیصلہ دینے کا اختیار بھی رکھتے ہوں اور ہیں سے
صورت ہیں ہوگا جب خدا کی طرف سے کوئی صاف اور مربے

حکم موجود نه مو-

ومساكات لِمُومِي قَكَ كَلَّمُومِينَةِ إِذَا فَصَى الله وَرسول فَهِ الْمُسرَّااَن بَتَكُونَ فَصَى الله ورسول في المسرَّااَن بَتَكُونَ لَهُمُ الْحِسْبَةِ فَمِ الْمُسرِّاءَةُ هُمِنْ الْمُسرِهِ فَمَ الْحِسْبَةِ فَمِ الْمُسْرَاةِ فَمِ الْمُسْرَاءِ وَرسول مَن المَسْرِهِ فَمَ الْمُسْرَاقِ وَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

#### مشورہ ایسے لوگوں سے کبا جائے گا جواس کی المبیت رکھنے ہوں نہ کہ سٹخص سے ۔ مہول نہ کہ مسٹخص سے ۔

#### ملت كى نگراني اور ولايت ففنير

امت کے تمام افراد ایک جیم کی صورت ہیں ہوتے ہیں جس کا دِل دورانِ غیبتِ امام عصوم "ولایتِ فقیہ" ہوتا ہے اور معاشرے ہیں افراد کواعضار بدن کے ساتھ تشبیہ دی جاسکتی ہے جوسب کے سب" مغز "کی خدمت کے لیے آمادہ ہوتے ہیں اور بنیادی کردار اواکرتے ہیں۔

سے کام نہیں لینے-) اگروہ اس مسلد کو رسول یا اولی الام تك بينجاين توجولوك صاحبان بصيرت بي اوراس بار س مصلحت سمجھتے ہیں کوئی بہتر تدبیرسومیں گے . بغول مولائے كائنات على بن اسبطالب علياسلام: " نَحُنُ ٱلنَّمُ وَقَدَ الْوسطى بِهِ بَلْحَقُ النَّالِيُ وَالْبُهَا بَرْجُعُ الْغَالِي \* "سم من کا معبار ہیں پیچھے رہ مانے والوں کو ہم سے ا ال مانا ما ہنے اور آگے جلے مانے والوں کو لوٹ آنا جا بس نبابری عوام کا فرص نتاہے کہ زنورہ ولایت فقیہ ہے آ گے رط صنے کی کوششش کر میں اور نہ ہی اس سے بیچھے رہ ما بین اور نہ ہی اس کے فرا بین ہے سربیجی کریں۔ اسی طرح اسلامی رامبرکامجی فرص ہے کہ نہ نووہ لوگوں سے جگرا ہو اورنہ ہی ان سے مخفی رہے۔ الم امبلومنین علیال الم مالک است کرے نام خط میں فراتے ہیں: " رہمیشہ رعایا کے ساتھ ساتھ رہو) ان سے پر دہ کرکے نه رهوا وراس بردیس زیاده دبرتک نه هیچیر مهو-منعیں چلہ ہے کہ مہیشہ ہوگوں سے براہ راست رانظہ قائم کیے رکھوا وران سے دوری اختیار نہ کرو۔کیونکہ اسس طرح حکمال ان چیزوں سے محروم موجا تا ہے جن کولوگ

براه راست حاکم تک بہنجانا چا ہتے ہیں۔ اس بیے و ه بہت سی اطلاعات اور معلومات سے بے خبر رہتا ہے۔ اور معلومات سے بے خبر رہتا ہے ۔ اور بیاب میں وہ اور بیاب میں میں ہیں ہے۔ کیونکہ ایسی صورت ہیں وہ بسا اوقات صبح کو غلط سے حبدانہیں کرسکتا یا ہے

حب صورت مال اس طرح ہوجائے تونہ تو فقیہ معارش سے کے مالات سے بے خبررتہا ہے اور نہ ہی عوام اپنے فریفنہ سے نما فل ہوتے ہیں۔ بلکہ وہ ہمیشہ میدان عمل میں موجود رہنے ہیں۔

قیامت کے دن کی تنم !

اورسیدار اور سرزنش کرنے والے صمیر کی فتم !

کیا انسان بہ سمجفتا ہے کہ ہم اس کی براگندہ ہدیوں کو دوبارہ اکتھا نہیں کریں گے ؟

رنہیں ایسا ہرگر نہیں )

ہم اسس بات بر قادر ہیں ۔ فتی کہ اسس کی انگلیوں (کی فکیروں) کو روزا قل کی طرح دوبارہ بنا نے بر قادر ہیں ۔ دوبارہ بنا نے بر قادر ہیں ۔ دوبارہ بنا نے بر قادر ہیں ۔

سورهٔ قبامت . آیت آنام



## فهرست اسباق

| معاديا قيامت                                     | پهلاسبق       |
|--------------------------------------------------|---------------|
| معاد، اورزندگی کامفہوم ساء                       |               |
| قيامت كى عرالت كانمونخودانسان كالبخاندروجود- ١٨١ | تبسرا سبق     |
| معاد و فطرت كورد ى بي                            | مروش مسموق    |
| قيامت عوالت كاروشى بى                            | بالجراب سداني |
| دنیایس تیاست کا نموز 199                         | والما سعال    |
| معاداورسيدائش كافاسفة ــــــــــ ٧٠٥             | سانوانسبق     |
| رفع کی بقار اور قیامت                            | آنهوان سبق    |
| جان اور رومان معاد                               | نوال سبق      |
| بېشىن دوزخ اوراعال كائحتىم بوا ١٧٧               | دسوانسبق      |

## پہلاسبق معیادیا قیامت

## موت زندگی کا آغاز ہے یا انجام ؟

بہت سے لوگ موت سے ڈرتے ہیں اتحت رکیوں ؟
موت ہمیشہ انسان کی انکھوں کے سامنے ابک وحثتناک
ہیوے "کی مانڈ محتم علی آرہی ہے ۔ اس کے نفتور نے زندگی کی شبر پنیوں کو تکجیوں
ہیں تب دیل کیا ہوا ہے ۔

ہوگ نام سے جی گھرانے ہیں المذاموت کے خطرناک نفورکو تھرانے کے لیے خوبصورت الم سے ڈرتے ہیں بلکہ قبرسان کے نام سے جی گھرانے ہیں المذاموت کے خطرناک نفورکو تھرانے کے لیے خوبصورت اورمزین قبرین نباد کرتے ہیں ۔

ونباکے مختفت ادبیاست بیں اس وحشنت کے اثار مکل طور برواضح بیں ۔ کوئی تواسے " موست کا ہیولا " کہنا ہے اور کوئی " مونت کا آسہی نیجہ " کسی نے اسے" موت کے سیلاب" سے نعیبر کیا ہے اور کسی نے کسی اور نام ہے۔
اب ہیں اس بات کا سراع لگانا ہوگا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ انسان اس
قدر موت سے ہراسال ہے اور اس کے نصور سے لرزا گھنا ہے ؟
اور بھر کھچے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نے موت سے نہیں
ڈرتے بلکہ کرا کرموت کا استقبال بھی کرتے ہیں آخرابیا کیوں ہے ؟
کہ نلکہ شکرا کرموت کا استقبال بھی کرتے ہیں آب جیات "اور" اکبیرجوانی "
کی تلکہ شن رہتی ہے اور وہ ہمیشاس نلائن ہیں مرکز وال رہتے ہیں۔
کی تلکہ شن رہتی ہے اور وہ ہمیشاس نلائن ہیں مرکز وال رہتے ہیں۔
کی طرف جاتے ہیں اور مرکز اگر موت کو اپنی آخریش ہیں لینے کے بیے تیار رہتے ہیں اور بیا اور استے ہیں اور سے ہیں اور مہیشاس انتظار میں رہتے ہیں اور کو بیا نے موث وہو ہو رفعل کی ملاقات کا مرف حاصل کرتے ہیں ؟
بہا او قات وہ طولانی زندگی سے شاکی ہوتے ہیں اور مہیشاس انتظار میں رہتے ہیں کہ کہر وجوان کہ کہ بیار وجوان کی مدون وطوق کے سے میں کہر وجوان کی دون وطوق کے سے نام محا ذِ جنگ پر جاتے ہیں ؟ اور کیونکر جان برکون شہا وت

#### موت درنے کی اصل وجہ

حب هم اس موصوع برغور کرتے ہیں تواس نتیج پر کینہ ہے ہیں کہ اس خوف و ہراس کی صرف دو وجو ہائت ہیں : ا موت کو فنا سے تعبیر کرنا

انسان فطرى طوربر" عدم " بإ "نبينى " سے گھرانا ہے اوراس سے گريز

کرتا ہے۔ بیماری سے اس لیے گھراتا ہے کہ وہ تندرستی کے لیے" نیستی "ہے۔
تاریجی سے ڈرتا ہے کہ وہ نوراورروشنی کی" نبیستی "ہے۔
فقروننٹ گرستی سے خون کھاتا ہے کہ وہ دولت اور نروت

کی نیسنی اور نابوری ہے۔

ں یہ میں روباروں ہے۔ حتیٰ کہ بعض او فاست خالی گھرسے اسے وحشت لگتی ہے اور جنگل و ہیا بان ہیں اسے ڈر مگتاہے کیونکہ وہاں پر" کوئی نہیں "ہوتا۔

اور عجیب بات بہ ہے کہ خود مردے سے اسے خوت آنا ہے اور ایک رات تنہائی بیں اس کے ساتھ نہیں گزار سکتا ۔ حالانکہ جب وہ زندہ تھا تواس سے کسی قسم کا ڈرنہیں لگتا تھا۔

اب دیکھنایہ ہے کہ انسان "عدم" یا "نبیسنی "سے کبوں خوف کھا تاہے؟ نواس کاسبب ظام رہے اور دہ بیا کہ:

"بہتنی" کو"بہتنی" کو "ہستنی" کے ساتھ مربوط کر دباگیا ہے اور وجود" کو" وجود "سے آشنائی حاصل ہے ۔" وجود" ۔ "عدم" سے ہرگز آشنانہیں ہے۔ اور"بہتنی" نے "نبستنی" کی صورت" کونہیں دیجھا ۔

حبحقیفت حال برہو تو نیستی سے اجنبیت ایک فطری امرے۔
اگریم موت کو" زندگی کی بنے اور نا بودی "سے تغییر کریں اور گمان کریں
کرمرنے کے ساتھ ہی سب کیچے کا خاتم یہ وجاتا ہے بچے تو ہماراحت بنتا ہے کہ ہم اسس
سے خوف کھا بین ، حتی کہ اسس کے نام بلکر تصور سے بھی گھبرا جا بین ۔ کیونکہ موت
ہماراسب کچے چھیین کرنے جاتی ہے۔

لیکن اگرموت کو ایب نی زندگی کامپیش خیرنفور کریں اور حبات ما دوانی کامپر آغاز سمجیب توظام رہے کہ زھرف اس سے وحشت نہیں کھائی کے حبات ما و دانی کامپر آغاز سمجیب توظام رہے کہ زھرف اس سے وحشت نہیں کھائی کے

ملکرجو ہوگ باک و پاکیزہ اور محرسٹ رُوم ہوکراس کی طرمت فذم مِطِعاتے ہیں انھیں مبارکہا دسجی دیں گے۔

#### ۲ بسیاه کارنا ہے

کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جوموت کو فنا ، عدم اور سبتی سے تعبیر ہیں کرتے اور مرنے کے بعبر ایک بھی ہیں جوموت کو فنا ، عدم اور سبتی سے تعبیر ہیں کرتے اور مرنے کے بعد ایک نئی زندگی کے آغاز کا بھی انکار نہیں کرتے لیکن اس کے باوجود موت سے درتے ہیں ۔

اس کی وجہ بہروتی ہے کہ ان کا نامرًا عمال اس قدر سیاہ اور تاریک ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ملنے والی در دناک سیزاؤں سے ڈرنے ہیں ۔

ان کامون سے طرزا میجے میں ہے اوران کاحن بنتاہے کہ وہ اس سے طرز اوروحشن کھا بین ۔ وہ لوگ ایسے خطزاک مجرموں کی مانند ہیں جو اس سے طرز اوروحشن کھا بین ۔ وہ لوگ ایسے خطزاک مجرموں کی مانند ہیں جو جیل سے باہر آنے سے گھرانے ہیں ۔ کیو نکہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حب مجی جبل سے باہر انے جا بین گے ۔ ایسے خطزاک مجرم باہر لائے جا بین گے ۔ ایسے خطزاک مجرم باہر لائے جا بین گے ۔ ایسے خطزاک مجرم

ہمبینہ جیل کی سلاخوں سے جیلے رہنے ہیں۔ اس میے نہیں کہ وہ آزادی سے نفرت کرنے ہیں بلکسس بیے کرائے میں اے موت ہے۔

بعینه بدکارلوگ بین حوابن ارواح کوجیم کے تنگ قفس سے

آزاد ہونے کوا گلے جہان ہیں ملتے والی رزاؤں کا بیش خبیہ سمجھتے ہیں اوروہ جانتے ہیں کرجن خطر ناک جرائم اورظلم وستم کا ارتسکاب کر جکے ہیں انھیں مرنے کے فوراً بعد ان کی سزاؤں کا سامنا کرنا بڑے گا۔

للذا وہ موت سے ہمیشہ ڈرنے رہنے ہیں۔ لیکن جولوگ نہ تو مون کو " فنا "سمجنے ہیں اور نہ ہی ّان کا نامیمال سباہ اور ناریک "ہے وہ موت سے کبول گھرایش ؟
اسس ہیں شک نہیں کہ ایسے لوگ بھی زندگی کونہ دل سے چاہنے
ہیں لیکن زندگی کا حقیقی مزہ الخبس مرنے کے بعد نئی زندگی ہیں نظراً تاہے المبذا
اپنے پروردگار کی رضا ہیں الخبیں جوموت آتی ہے خندہ پیشان کے ساتھ
اس کا استقبال کرتے ہیں۔

## د و مختلف نظریے

ہم بہے بتا چے ہیں کہ لوگ دوطرح کے ہیں ۔ ان ہیں سے ابک گروہ جواکثریت برشتمل ہے، موت سے بین اراور منتفر ہے۔
اور دوسرا وہ جوشہادت جیسے بدف اور مفقد کے حصول بین آنے والی موت کو خندہ پیٹیانی سے قبول کرتے ہیں اور مسکراکراسس کا استقبال کرتے ہیں۔

اوریا کم اناظرور ہونا ہے کہ جب انھیں اپنی طبیعی زندگی ختم ہونی نظر آتی ہے تواپنے وجود ہیں کسی فتم کے رنج و ملال کا احساس نہیں کرتے۔
اس کی وج یہ ہے کہ موت کے بارے میں دو مختلف نظریمیں:

ایک نظریہ توان لوگوں کا ہے جو یا تو مرتے کے بعد دو مری زندگی پر
ایمان نہیں رکھنے اور یا ایمان تو رکھتے ہیں بیکن اچھی طرح انھیں اس کا بھتین نہیں ہے۔ لہذا وہ موت کی گھڑی کو مرجیز سے الوداع کہنے کی گھڑی سمجھتے ہیں۔
اور آب جانے ہیں کہ مرجیز کو خیر باد کہنا کتنا در دناکہ ہوتا ہے؟
اور نور وروئنی کے مکان سے نکل کرتاریک اور بھیا بک گھریں منتقل ہوتا کتنا ور فرور وروئنی کے مکان سے نکل کرتاریک اور بھیا بنگ گھریں منتقل ہوتا کتنا وحفی تناک ہے ؟ اس دینیا سے منتقل ہوتا کہ اور بھیا بیں جانا ان کے لیابیا ہوتا

ے جیسے کسی محب رم کوجیل سے نکال کرعدالت بیں بیش کیا جانا ہواور اس كحب رائم ى اسناد نهايت بى وحشت انگيز اور مولناك مول -لیکن جولوگ موت کونئ زندگی سمجھتے ہیں ال کے لیے اس دنیا سے جلا حانا ابسا ہونا ہے جیسے وہ ابک محدو داور ناریک ماحول سے نکل کراکی نہایت بی وسیع ، روشن اور عبر محدود جہان کی طرف جار ہے ہول یا ابج جیوٹے سے تنگ بنجرے سے نکل کرلا محدود فضا ہیں برواز کے بیے روانہ ہورہے ہول ۔ باابك ابسے معار شرے جو ارائ حجارات ، حباك وحدال كممكش تنگ نظری، بے الفیانی ، کبنہ بروری اور دشنی کا مرکز ہے سے نکل کران تمام آلورگبوں سے پاک معاشرے کی طوف مارہے ہوں -حب ان کوگوں کا نظر بہ بہ ہونو وہ موت سے کیونکر وشت کھا بئ ؟ اوركبوں زحصرت على علبالك لم كاس جيك كوابنے يےمشعل را ه بنائي " لابن إلى طالِبِ انس بالموتِ مِن الطِفلِ نبندي أميه " " خدا کی مشم ابوطالب کا بیٹا موت سے اسس شیرخوار بچے کے مقابلہ میں زیادہ مانوس ہے جو اپنی ماں کے بیٹنا نوں کے ساتھ مانوس ہوتا ہے " یا اس فارس شاعری ما نند به نغه گاکرمون سے ہم آغوش مونے کے بے بڑھے گا۔ مرک اگرمرداست بگونزدمن آی "ما در آغوسشش بگیرم تنگ تنگ

من ز او جانی ستانم جاو دان او زمن دلفی ستاند رنگ رنگ به بعنی اگرموت بین کوئی مردانگی ہے تواسے کہوکہ میرے پاس آئے تاکہ بین اسے گرمجوشی کے ساتھ اپنی آغوسٹس بین ہے سکوں ۔ بین اس سے بمبننہ کی زندگی حاصل کروں گا اور وہ مجھ سے رنگارنگ بوریا ۔ "

اگرتاریخ اسلام میں ہمیں ام حبین اوران کے باق فاساتھو عید افران کے باق فاساتھو عید افراد ملنے ہیں جو جوں جوں موت کے نزدیک ہوتے جاتے تھے توان کے جہرے کی شاد ابی اور نازگی میں اضافہ ہوتا جاتا تھا ،اور دیدار یار کے شوق میں بھو لے نہیں ساتے تھے تو یہ بے مقصد نہیں تھا ۔

اوراسی فلسفه کے تخت علی بن اسیطالب علیہ سلام کا وہ تاریخی حملہ ہے کہ جب آب برابن ملجے نے سجدہ کی حالت ہیں تلوار کے ساتھ وار

توآئی نے فرایا : و رو رو رو السکعب نے "
" ف ذن و رب السکعب نے "
" رب کعبہ کی فتم بین کا میاب ہوگیا ہوں "
ظاہرہے کہ اس جلے کا مطلب یہ ہرگر بہیں ہے کہ انسان خود کوخطرات

میں ڈال دے اور زندگی جیسے خدائی تعمت کی کوئی قدر ندکرے اور اسی زندگی کے ذریعے زندگی کے عظیم مقاصد تک بہنچنے کی کوئٹ ش ندکرے ۔ بلکاس کا مقصد بہتے کہ زندگی سے جیجے فاہرہ اٹھا کے جب عظیم مقاصد کے حصول کے لیے قدم اٹھا بامو نومون کے سے جیجے فاہرہ اٹھا کے جب عظیم مقاصد کے حصول کے لیے قدم اٹھا بامو نومون کے سے ترکسی فتم کی گھرا میٹ اور خوف وہراس کا اظہمار ندکرے ۔

# بوالات بوالات

السان کیجے؟

بیان کیجے؟

ایو وجہ ہے کہ کیج لوگ مسکراکر موت کا استقبال کرتے

ہیں؟ اور راہ خدا ہیں شہادت کے عاشق ہیں؟

موت کے لیے کوکس چیز سے تشبید دی جاسکتی ہے؟ مرتے

وقت با ایمان افراد اور بدکار لوگوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟

آپ نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو دیجیا ہے جو موت سے

ز ڈر نے ہوں؟ ان کے بارے میں آپ کے کیا آٹرات ہیں؟

موت کے بارے میں علی علبالسلام کا کیا نظر ہے؟

موت کے بارے میں علی علبالسلام کا کیا نظر ہے؟

## دوسراسبق

# معاد اورزندگی کامفہوم!

اگرمرت اس جہان کی زلدگی کوکائی سجے دیا جائے اورایک و مرے جہان کو مدنظر نہ رکھا جائے گوزندگی ہے معنی اور ہے مفقد ہوکر رہ جائے گی۔ اور لیمینہ ایسے ہوگی جیسے جیبن رشکم مادر میں موجود بہتہ) کی زندگی کا دورہ اس دنیا کے بغیر نفور کر دیا جائے۔
جو بچرے کم ادر میں موجود ہے اوراس تاریک و محدود زندان میں کئی اہ گزار دنیا ہے۔ اگر اس وقت اس کے پاس عقل ہوا ورا بنی اس زندگی کے بارے میں فور کرے توقیقینا جران ہوگا اور اپنے سے سوال کرے گا:

بارے میں فور کرے توقیقینا جران ہوگا اور اپنے سے سوال کرے گا:

میں کس ہے اس تاریک زندان میں مفتید ہوں؟
کس ہے میں پان اورخون میں نیز تا ہوں؟
اگر میری زندگی کا کیا انجام ہوگا؟

میں کہاں سے آیا ہوں ؟ میرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ىكن اگراسى آگاه كىياجائے كەب دوراس كالك مقدماتى دورى جہاں اس کے اعضار بدن بن رہے ہیں - اس کی طاقت کے ذرائع مہیا ہوئے من اكه وه در بين آن والي ايب عظيم دنيا من مكل طور برنيار مهور والتا اور نوماه مكل بونے كے بعدات اس ناريك اور محدود مقام سے آزادى كامكم المے گاجی سے ایک ایسی عظیم دنیا ہیں بیٹھے گاجی ہیں نیز ناباں ، ماہ درخشال، سرمبزوشاداب درخت اور مختفت متم محدر بإوسمندر مهول كے اورم طرح كى لغت وال يردبها موگى -وه حب برجواب سنے گا توبقیناً سکھ کاسانس سے گا اور کیے گا کہ اب بنه حلاكه اس ننگ و تاريك ملكر رميرا فلسفه وجودي كياب ؟ بيتواكب مقدماني مرصدب - بينو برواز كي بي شيان ب اوربا ایک دانش گاہ تک بہنچنے کے بیے اندائی کلاس ہے۔ ىكىن اگر حنين رشكم اور مين موجو دېچه) كى زند كى كا رابطه اس جهان سے منقطع ہوجائے تواس کے لیےسب کچھ ناریب اور بے معنی ہوجائے گا بشکم مادراس کے بے ایک وحشتناک زندان اور بے مقصد سفر ہوکررہ جائے گا۔ اس دنبااوراس جہان کا باہمی رابطہ بھی بعینہ اس طرح ہے۔ المستراسي سال مك اس دنيابي الله يا و مارت رہیں۔ ایک عرصے تک تو نابخنہ کاراور نانجر کاریس اور حب بخنہ بھی ہوجا بیں اور كجيف تخرب بھى حاصل ہوجائے توزند كى كاخاند ہوجائے ،ابب مدت تك علم اوردان حاصل كرتے رس اور حب معلومات كے لحاظ سے بنت موحا بين توبر صابے كى گرفت بين آجابين اور كيرموت بماراسب كجيم سحيين كردما ئے۔

نؤکیا ہماری زندگی کا مفصد صرت کھانا ، بینیا ،بیننا اورسوناہے؟ آسمان كا به نيلگول شاميانه \_\_\_\_\_زين كابه زمردين فرننا علم و دانش کے بیعظم کہوارے \_\_\_\_ تجربه حاصل کرنے کے لیے بی تخربگاہی - ببرزرگواراور باعظمن استاداورمر بی سب مجم کھانے بنے ، بہننے اورسونے کے لیے ہیں ؟ بہیں سے دنیا کا کھو کھلاین ان لوگوں کے بیے نفینی ہوجاتا ہے جوا خرت برا بمان نهيں رکھنے کيونکه زنو و ه ان جيوڻ جيوڻ اور عمولي سي جيزوں کوزندگي كامقصد تحجه سكتے ہيں اور نہي موت كے بعد ابب اور جہا ن برلفین ر كھتے ہیں۔ المذالسااوفات ويجيفين أناب كداس كعوكها ورب مفصد زند گی سے چھٹ کا را ماص کرنے کے بیے ایسے لوگ خودی کر لیتے ہیں۔ سكن اكراس بات كالفيتن كرسامات كه: " دنیاآخرت کی تھیتی ہے ، آج جو تھے ہیاں بویا حائے گااس کا محصول کل مہشہ کی زنر گی اور حیات جاورانی کے دوریس ملے گا۔" یا برنفین کرنیا جائے کہ یہ دنیا ایک یونبورسٹی ہے جہاں برمعلومات ماصل کرنے كے وسائل جہيا ہن اكدا كلى دنيا ہيں ان سے فائدہ الطا با جائے۔ اور باب د نباایک گزرگاه اوربل کی مانندہے جس سے گزر کر منزل مفسود تك جابيني كے. توابسي صورت بس دنباوي زنرگي کھو کھلي اور بےمعني نہيں ہوگي بلا يك دوری بائداراورجاویان وابری زنرگی کامفدم سمجی عبائے گی جس کے بے بہاں بر

حب فدر می مبروه بدی مبائے کم ہوگی۔ گویا تیار سن برایمان انسان کی زندگی کو ایب با قاعدہ مفہوم بخشا ہے اور اسے ہوستم کے اصطراب ،خون اور بریث ان سے سے ات دلا آہے۔ قیامت برایمان ترب کیلیئے و ترعام ہے۔ قیامت برایمان ترب کیلیئے و ترعام ہے۔

ندکورہ دلائل کے علاوہ ، آخرت کی عظیم عدالت پرایمان ہماری موجو دہ دور کی زندگی کے سنوار نے کے لیے مہبت ہی مُوٹر ہے۔

فرص کیجے کسی ملک میں اس مان کا اعلان عام کردیا جائے کہ سال کے
ایک مقرد دن میں جوشخص بھی جس جرم کا ارتکاب کرے گا اس سے نہ تو کوئی مواخذہ
کیا جائے گا اور نہ ہی اسے کوئی سزا ملے گی . ہشخص مطائن ہوکرار تسکا ہجرم کرسکتا ہے
کوئی سرکاری یا غیر سرکاری شخص اس سے کسی فتم کی بچرچہ کچھے یا دو کئے کا حق نہیں رکھنٹا
عدائی سرکاری یا غیر سرکاری مماعت کا کوئی حق نہیں .

اس عدالت كى مندرج وبل تفوصيات، ي

ابی عدالت ہے جہاں پر دنوکون سفارش جل سے اور

نہ ہی تعلقات "کام آسکتے ہیں ۔ وہاں برمرف" قانون کے

مطابق فیصلہ کیا جائے گا ۔ اور نہ مجو لے نبوت ہیا کر کے

"حاکم "کو رصوکہ وہے کر صفیکا را حاصل کیا جاسکتا ہے ۔

ایسی عدالت ہے جس ہیں دنیا وی عدالتوں کی طرح تعلقات

البی عدالسنت ہے جہاں" ملزم " بر فرد جرم عالد کرنے کے بیے نبوت کے طور براس کے اپنے اعمال ہوں گے جو محبم ہو کر ساخت احبابی گے ۔ اور اپنے مز کب کے ساتھ ابیے تعلق کو سامنے احبابی گے ۔ اور اپنے مز کب کے ساتھ ابیے تعلق کو ظاہر کریں گئے کہی فئے سے انگار کی گنجا کشف باقی مہیں رہ جائے گ

ابسی عدالت ہے جس بیں انسان کے اپنے اعصاران فبیل آنکھ ، کان ، زبان ، ہاتھ ، یا وس بلکروہ زبین اور در و دبوارگواہی دیں گے بہاں پرکسی گناہ یا تواب کوا نجام دیا گیا ہے اور جب قدرتی آنار کی صورت بیں انسان کے اعمال گواہی دیں گئے توکسی فنم کے انکار کی گنجائش باتی نہیں دہ مائے گی۔

البی عدالت ہوگی جس کا حاکم رفیعد کرنے والا) خود خدام کا حاکم رفیعد کرنے والا) خود خدام کا حاکم رفیعد کرنے والا) خود خدام کی سے جو ہر جیزے باخبر مرکسی سے بے نیاز اور مراکب سے زیادہ عادل ہے۔

ان سب بانول سے قطع نظر کرنے ہوئے بی حقیقت سب سے زیادہ اہم ہے کہ وہاں بر ملنے والی اکثر میزایش مقرد کردہ مہیں ہیں ہیں ہیں اس کے جواسے دکھ جبتے مہیں ہیں بلکا انسان کے اپنے اعمال ہوں کے جواسے دکھ جبتے رہیں گئے یا نعمتوں اور آسائشوں سے مالا مال کردیں گئے۔

ایی عدالت پرایمان انسان کواسس کمال انسابینت کے ورجے تکے مہیجا دنز بكروه على عليبسلام كاس جلدكوافي يطرز زندكى كطوريرانيا أبيك، " خدا کی فنم میرے بے ساری دات نرم بنزریسبرنے ى بجائے كانطوں بركر اردينااورميرے إتھ ياؤں زنجيرون بب جكواكر كوجيه وبإزار بس سيرا بإجانا مجص اس بات سے زیادہ سیندہے کہ اسٹرکی بارگاہ میں البى مالت مىن يىش مول كەخداكىكى نىدى يىر ظام اوركسي كاحن عصب كيا بوا بو-" ك به قبامت کی عدالت برا بمان بی توسیح وانسان کوابیا ا قدام کرنے برجمبور كردتيا ب كرجب اس كابهائي مبت المال سے دوسروں كى نسبت اپنے مقرر كرده و ظبيغے میں اصلفے کامطا بہ کزناہے تولو ہا گرم کرکے بھائی کے نزد باب لے جاتا ہے جب وہ اس گری ہے جنج المختاب تواسے کہتا ہے: رو تم دنیاوی آگ کی معمولی گرمی سے چنخ ا تھے ہو ، لبكن البنے مهائی كوجہنم كى آگ بيں جھونكنے سے ہيں گھرانے جس كے شعلوں كوخداوند ذوالحلال كے قہرو عضنب نے بھو کا با ہواہے ۔" کے آیاابیاا بمان رکھنے والے شخص کو دھوکہ دیا جاسکتاہے ؟ آباس کے منہ کورسوت کے ذریعے خربدا جاسکتا ہے ؟

> اے نہج الب لاغہ ۔ خطبہ نمب ۲۲۴ر ۲۵ نہج الب لاغہ ۔ خطبہ نمب ۲۲۳ر

آیا سے الیے اور طبع یا دھکیوں کے ذریعے راہ راست سے ہٹا کر فلم کے ارتکاب پرجب بورکیا جاسکتا ہے ؟

وت ران مجد فرانا ہے : حب مجربین اور گنا ہمکار لوگ اپنے نامُ اعال کو دکھیں گے تو وہ لیکار الحب گے :

د مسال ہا ۔ آ السحت برق الاکت برت الا المحصل اللہ مسال ہے۔ اور اس بی دمہ داری کا ایسا احساس بیدا ہوجا تا ہے جواسے ہوتم کی لغرشوں اور مظالم کے ارتکاب سے بازر کھتا ہے ۔

گراہیوں اور مظالم کے ارتکاب سے بازر کھتا ہے ۔

گراہیوں اور مظالم کے ارتکاب سے بازر کھتا ہے ۔

سوالات

٢

اگراسس محدوداور جندروزه زندگی کے بعد ایک اور جہان نہوتا توکیا ہوجاتا ؟

معاداور قیامت کے منکر لوگ خودکئی کا ارتکا ب کیوں
کرتے ہیں ؟

اس دنیا کی عدالتوں اور آخرت کی عدالت میں کیا
فرق ہے ؟

اگرت برا کیان انسان کے اعمال برکیا اثر کرتا ہے ؟

امیرالمومنین شنے اپنے مجائی عقیل سے کیا فرایا ؟ وہ کیا
جاہتے ہتھے ؟ اور علی سے کیا جواب دیا ؟
جاہتے ہتھے ؟ اور علی سے کیا جواب دیا ؟

# تیبراسبق فیامت کی عدالت کانمونه خودانسان کے اپنے اندر موجود ہے

جولوگ اس محدو دہبان ہیں اسبر ہیں اُن کے بیے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور قیامت کے دن عظیم عدالت کا معقد ہونا ایک نئی چیز ہے۔ خداوندعالم نے اس عدالت کا ایک چیوٹا سا نمونہ اسی دنیا ہیں ہمیں دکھا دیا ہے جس کا نام "ضمبر کی عدالت "ہے ۔ یا در ہے یہ ایک چیوٹا سا نمونہ ہے۔ ہماس کو ذرا تفقیل سے بیان کرتے ہیں :

ماسس کو ذرا تفقیل سے بیان کرتے ہیں :

عدالتوں سے گزرنا پر تا ہے۔

عدالتوں سے گزرنا پر تا ہے۔

سب سے بہلی عدالت توانی تمام کم وریوں کے ساتھ ہی عام سب سے بہلی عدالت توانی تمام کم وریوں کے ساتھ ہی عام انسان می وج بین انسان می وج بین انسان عدالت ہیں ۔ گو کہ ایسی عدالت توانی تمام کم وریوں کے ساتھ ہی عام انسان عدالت ہیں ۔ گو کہ ایسی عدالت توانی تمام کم وریوں کے ساتھ ہی عام انسان عدالت ہیں ۔ گو کہ ایسی عدالت توانی تمام کم وریوں کے ساتھ ہی عام انسان عدالت ہیں ۔ گو کہ ایسی عدالت توانی میں معمولی انزر کھتی ہیں ۔ اس کی وج بین

کہ ان کی نبیادی کچھاس طرح رکھی گئی ہے جن سے صد در صد انصاف کی توقع نہیں رکھی جاسکتی۔

اگرغلط قوابنن اورنا شاک ند ججول کاان بین عمل دخل ہوتونینجے ظام رہے کے رشوت ، پارٹی بازی ، سفارش خصوصی تعلقات ، سیاسی اثر ورسوخ اوراسی طرح کی سزاروں خرابیاں الیسی ہوتی ہیں جوضیحے فیصلہ نہیں ہونے دتییں ،

اگریدکہا جائے کہ "ان کا زہوناان کے ہونے سے بہزہے " نوبے جا زہوگا کبونکہ ابسی عدالین "بارسوخ لوگوں کے غلط مفاصد کو لورا کرنے کا ذریعیہ، نہ ہوگا کبونکہ ابسی عدالین "بارسوخ لوگوں کے غلط مفاصد کو لورا کرنے کا ذریعیہ،

ہوئی ہیں۔

اوراگرفرن کردیاجائے کران کے قوابین بھی منصفانہ ہوتے ہیں اور بج حضرات بھی صاحباب فکر و تفویٰ ہوتے ہیں تواس کے باوجود بھی بہت سے مجرم سزا پانے سے بچ جاتے ہیں کیونکہ وہ جرم کا ارتکاب اس جہارت کے ساتھ کرتے ہیں کہ جرم نے بہوت کا کوئی ذریع جہیں مجبوڑتے ۔ یا جج کے ساختے ملزم کارلیکا رڈ البے انداز میں بیش کیا جا آئے کراس کے لیے کوئی میجے فیصلہ کرنا شکل ہوجا آئے۔ اوراسس طرح انصاف کے قوابین بے اثر ہوکر رہ جائے ہیں ۔

ب رورو با می در دری عدالت جو مذکوره عدالت کی نسبت زباده حساس اور موزر موتی ہے وہ مکا فان عمل کی عدالت ہے۔

كبونكه بهارس اعمال كانبتج البيابونا بيح جوملديا بدبر بهمارك

دامنگیر ہومانا ہے۔ اگریہ ایک عام فارمولا نہ بھی ہو بھر بھی کم از کم بہت سے مقامات برصر ورصاد ف آتا ہے۔

بہ اللہ کے منظام کے ایسے عکمان دیکھے ہوں گے منبھوں نے طلم وسنم کی بنیا در کھی اور حوکہ خطام کے منبیا در کھی اور حوکہ خطام کرسکتے سننے کیے ۔ لیکن آخر میں جو حال انھوں نے دوسے دوں

کے لیے بُنا تھا خودہی اس میں تھینس گئے۔ اوران کے اعال نے ان کے لیے روِّعل کا ایسا اظہارکیا کہ وہ خوہ سنی سے ہمیشہ کے لیے مٹ گئے اور سوا کے لعنت اور نفرت کے اچنے بیے کوئی اوریا دگارنہ جبوٹر سکے۔

ننبری عدالت جو مذکوره د و نوب عدالنوب کی نسیت زبادهاس اور قوی ہے وہ" حمیر کی عدالت" ہے ۔

در حقیقات جس طرح منظور تشمی کا مجبرالعفول اور باعظمت نظام ایک اللم د ذره) بین سماحهٔ آب اسی طرح قیامت کی عظیم عدالت کا نمونه مجی انسان کی ایک جیولی سی حهان مین موجود مهوتا ہے۔

جوہنی انسان نے کوئی غلط کام کیا یہ عدالت تشکیل ہوجاتی ہے اور کسی فنم کے شور شرایے کے بغیرانیا کام مشروع کردیتی ہے۔

صبح اصولوں کی بنا پرکسیں کی سماعت کرتی ہے اور نفسیاتی لحاظ سے فوراً فنبھلہ سے مجرم کے سے موراً فنبھلہ سے اور نبیا اوقات بر فبھلہ ابیا ہوتا ہے جس سے مجرم کے باطن کو مہیشہ کوڑے گئے رہنے ہیں اور اس کی رقع کو شکنوں ہیں ابیا جکرا و بتاہے کہ وہ موت کوزندگی بر ترجیح و بناہے اور خود کئی برجب بُور ہوجا تا ہے اور اپنے وحبیت نام بیں لکھ د بنیا ہے کہ اگر میں خود کئی کررہا ہوں تواس کا سبب روحانی عذا ہے ۔

اس عدالت کا جے ، گواہ ، منتظم اور تما شائی صرف ایک ہی جیزے اور دہ انسان کا اپنیا "ضمیر" موتا ہے جومفدے کی سماعت کرتا ہے ، گواہی دبتا ہے ، ضعیل

سنانا ہے اوراس برعملدر آمد کرانا ہے۔

یہ عدالت ان دنیاوی عدالتوں کے ہالکل برعکس ہوتی ہے جن ہیں ایب مقدمے کی ساعت پر مقدمے کی ساعت پر مقدمے کی ساعت پر مقدمے کی ساعت پر میک جھیکنے کی دبرگئن ہے ملک اس سے بھی کم .

البزبراوربات سے ك

غفلت كبردے سلنے بير كي ديرالگ مائے . ليكن غفلت كے برد كار اللہ مائے . ليكن غفلت كے برد دے سلنے ہى فيصلہ فوراً سنا دبا ما آئے ۔ اور يہ كه اس عدالت كا فيصله موراً الله الله الله الله الله مورات ہوتی ہے اور نہى وكب ك مرطے ہيں ہوما آ ہے ۔ جس كے ليے ذائو ابيل كى عزورت ہوتی ہے اور نہى وكب ك عدالت عابيہ اور دومرے لكلفات كى .

ہے اور نہی آگ کی تھی ۔

کین بسااوقات انسان باطی طور برباس قدر مبتا اور کرط هنا رہنا ہے اوراس طرح مخبر کے فید خانے ہیں بندم وجانا ہے کہ یہ دنیا اپنی تمام وسعتوں کے باوجو داس پر وحشتناک اورخطرناکے جیل کی کال کو محفری سے بھی زیا وہ تنگ موجانی ہے۔

فلاصر کلام برعدالند، دنیا وی عدالنوں کی ما ندر نہیں بلکہ قبیامت کی عدا عدالند کا ایک مختفر سائنو نہ ہوتی ہے۔ اور اس کی اس فدر عظمت ہے کہ خدا نے ویٹ ران مجید ہیں اس کے نام سے قتم الحقائی ہے اور قبیامت کی عدالند کے سانچہ ساتھ اس کا ذکر کیا ہے۔ خدا فرما تا ہے ۔ خدا فرما تا ہے ؛

"كَا افْسِمُ بِينُ هِ الْفِسِي اللَّوَامَةِ ٥ وَ الْمَافْسِي اللَّوَامَةِ ٥ وَ الْمَافْسِي اللَّوَامَةِ ٥ الْمَافْسِي اللَّوَامَةِ ٥ الْمَافْسِي اللَّوَامَةِ ٥ الْمَافْسِي اللَّوَامَةِ ٥ الْمَافِي اللَّنْ نَجْمَعَ عَلَىٰ الْمَافْسِي الْمَافِي اللَّهِ الْمَافِقُ وَ مِنْ الْمَافِقُ وَ مِنْ الْمَافُ وَ مِنْ اللَّهِ الْمَافِقُ وَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ

(سوره قبامت - آبث اثام)

عوالات

س انسان پر واقعاً کتنی عدالتوں میں مقدمہ جیل سکتا ہے؟

پہلی عدالت کی خصوصیات اور نام تبایئی ؟

دو سری عدالت کی کیا خصوصیات ہیں ؟

تبہری عدالت کی کیا خصوصیات ہیں ؟

تبہری عدالت کی کیا خصوصیات ہیں ؟

**11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11** 

and the property of the second contract of th

#### چوسمت اسبق

# معاد، فطرت كى روشى بي

عام طور پر کہاجا آئے کہ خور سناسی "انسان کی فطرت اور سر جس پر ایس انسان کی فطرت اور سر بھی بیں داخل ہے اور اگر انسان کے آگاہ اور ناآگاہ صنبہ کی کا وسٹوں کو عور سے بھی ہے تو معلوم ہوگا کہ انسان فطر تا ایک ما ور ارالطبیعنہ ذات پر ایمان رکھتا ہے جس نے خاص فصد اور منصوبے کے تحت اس جہان کو بیدا کیا ہے۔

اور پر بیر جی بر مرف نوجید اور خدا سناسی پر ہی مخصر نہیں بلکہ تمام اصول دین اور فروع دین میں بھی ہیں اصول کا دفر ما ہونا جا ہیے۔ ورنہ تشریع "اور" کو بن اور فروع دین میں بیدا نہیں ہوسکے گی۔

اور "کوبن "کے در میان ہم آ ہنگی بیدا نہیں ہوسکے گی۔

اگر ہم اپنے دل کا خوب عور سے جائزہ ایس اور اپنی دوح کی اگر کی کانوں میں یہ اواز اکے گی اور کے کانوں میں یہ اواز اکے گی ہے۔

کہ یہ زندگی مرنے کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتی ، بلکہ موت ، عالم بعت ارکی جانب کھلنے والا ایک دروازہ ہے ۔

اسى حقيقت كى تهد كالم ينجيزك ليد مندرجه ذبل لكان

برتوج مزوری ہے:

#### ا-بقاركے ساتھ محبّت

اکریہ حقیقت ہے کہ انسان میں اور فناکے بیے ہیں اہوا ہے تو اسے فناکا عاشن ہونا جا ہئے تھا۔ اور زندگی کے خاتج پراسے موت سے لذت محسول کرنا چا ہئے بھی ۔ لیکن ہم دیجھتے ہیں کہ موت (بمعنی فنا ویت نی ) کا تصورانسان کے بیے نہ مرمکن اس سے بھاگئے کی کوسٹش بھی کرتا ہے ۔ بید نہ مرمکن اس سے بھاگئے کی کوسٹش بھی کرتا ہے ۔ طولانی عمر کی تمنا \_\_\_\_\_اور اس حقیقت کی علامتیں ہیں ۔ اکسیر جوانی کی تلاش \_\_\_\_اور اس حقیقت کی علامتیں ہیں ۔

بقار کے ساتھ انسان کی اس قدر محبت اس بات کی دلیل ہے کہ ہم بقار کے ساتھ انسان کی اس قدر محبت اس بات کی دلیل ہے کہ ہم بقار کے ہیے ہیں۔ اگر ہم فنا کے بیے ہیں محبت کا نام ونشان نہ ہوتا۔

ہمارے اندر تمام بنبادی محبتیں ہمارے وجود کو محمل کرتی ہیں۔ اسی طرح بقار کے ساتھ محبت بھی ہمارے وجود کی تکمیل کرتی ہے۔

یا در ہے کہ" معاد "کی بحث کو ہم خداوند مکیم و دانا کے وجود کونسلیم کرنے کے بعد بیان کرتے ہیں ۔ کیونکہ اسس نے جو کچھ بھی ہما رہے ہم و مان ہیں میدا کیا ہے۔ اس بنا پرانسان مان ہیں میدا کیا ہے۔ اس بنا پرانسان کی بقار کے ساتھ محبت اور نعلق بھی تقیناً کسی حساب و کتاب کے بخت ہونا جا ہنے۔ کی بقار کے ساتھ محبت اور نعلق بھی تقیناً کسی حساب و کتاب کے بخت ہونا جا ہنے۔

#### اوروه اسس جہان کے بعد ایک اورجہان کے علاوہ اور کوئی جیز بہیں ہوسکتی۔ ۲۔ گردشتہ فوموں میں قبامت کا نصور

تاریخ بشرب حبی طرح اس بات کی شامه ہے کہ گزشتہ قوموں ہیں قدیم آبان موجود حبلا آر ہے۔ اس طرح کے کو شنہ قوموں ہیں قدیم آبان موجود حبلا آر ہے۔ اس طرح "مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے " برجی ان کا ایمان قدیم زمانے سے قائم ہے۔

قدیم انسانول ملکفتل از تاریخ کے انسانوں کے جو آثار ملتے ہیں خصوصاً مردوں کی تبور کی طرز ساخت ، مردوں کے دفن کا انداز ، یبسب اس حقیقت کے گواہ ہیں کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے برائیان رکھتے ستھے۔

اس راسخ عقبدے کوجو ہمیننہ سے انسان کے ساتھ حیلا آرا ہے سادہ نہبر محجنا جا ہیے اور با ایب عادت یا کسی کے سکھانے کا نیتجہ ہہنب بس جا ننا جا ہیے۔

حب کوئی ناریخی عفیدہ بنی نوع انسان کے درمیان راسخ جلا آرہا ہو تو وہ فطری ہوتا ہے۔ کیونکہ برانسان کی فطرت اور سرشت ہی ہوتی ہے جوزمانے کی سب ربلیوں کے باوجودا بنی حگر برقزار رہنی ہے ورزعا دات اور رسومات توزمانے کی شب ربلیوں کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رستی ہیں۔

مثلًا فلاں نوعبت کا تباس۔ یا توعادت ہے اور یا آداب و رسومات کا جرد و جو حالات، ماحول اور زمانے کی تبدیلیوں کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔

دیمومات کا جرد و جو حالات، ماحول اور زمانے کی تبدیلیوں کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔

لیکن ہے کے ساتھ اس کی ماں کی محبت ایک غریزہ اور سرشت ہوتی ہے جو ماں کی فطرت میں داخل ہوتی ہے لہذا نہ تو معامتر تی سب بلیوں کی آند صباں اس مقدسس سفطے کو بھیا سکتی ہیں اور نہ ہی زمانے کی گردین اس بروست راموسٹی کا عنبار

وال کتی ہے۔

صاحبان علم ودانش کہتے ہیں کہ:

"تحقیفات سے بتہ عپلنا ہے کہ قدیم زمانے کے لوگ جی

کسی ند کسی صورت ہیں مذہب کے بابند تنے .....

د. کیونکہ ان ہیں سے حب کوئی شخص مرحانا کھا تو
وہ ایک خاص انداز سے اسے دفن کرتے تھے اوراس
کے کام کرنے کے اوزار واکات بھی اسی کے کے اورار واکات بھی اسی کے کے اور ذریا کے ایک اور دنیا
دفن کر دیتے تھے جس سے ان کے ایک اور دنیا
برعقیدے کا شوت ملتا ہے یہ ہے

اسس سے بخوبی بنہ جپلنا ہے کہ ان لوگوں نے مرنے کے بعد ایک اور زندگی
کو قبول کیا ہوا تھا۔

یہ اوربات ہے کہ اس سلید ہیں وہ ابیب غلط نہی کا شکار تھے اور وہ یہ کہ وہ سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد ملنے والی زندگی بھی طبیک اسی د نباوی زندگی کی مانند ہے جہاں براوزار اور آلات کی صرورت ہوتی ہے۔

#### ٣- اندر في عدالت

اندرونی عدالت جے صغیر " بھی کہا جانا ہے معاد کے فطری ہونے بر ایک اور دلیل ہے اور حبیبا کہ ہم بہتے بربان کر جکے ہیں کہ ہمارے اندرا کیک عدالت ہوتی ہے جو ہمارست اعمال کا محاسب کرتی ہے اور نیک کا مول کے بدلے ہیں ہمیں جزا دیتی ہے

جس سے ہم ذہی سکون محوس کرتے ہیں - ہمارے دل وطان میں ایب ایبی روحانی لذت كااحساس بونام جوكن فلم بازبان كے ذریعے قابل بیان نہیں ہے۔ اور برے کا موں خاص کر سرے گنا ہوں کے از کاب بر میں ایسی سزادتی ہے جس سے زندگی کامراتلخ اور جینیا دو بھر ہو جا آ ہے۔ كئ مزنبه ديجين بن الب ك فنل جيب بجيا بك جرم كاارتكاب كن والے بہت سے مجرم جوفانون کی گرفنن سے بے کر فرار ہونے میں کا سیاب ہومائے ہی لیکن بهت بى علد و ه ا بنے آب كوعدالت بي بيش كر دبنے بي داس كى وجهرت بيموتى ہےكه وه تنمبری عدالت کے شکنجوں میں حکوظ جکے ہوتے میں اور اس سے چیٹ کارا یانے کے لیے وہ ب عمل انجام دبنے ہیں ۔ حب انسان اس باطني عدالت كود كجتاب توسوجي رمجور موماً أ ے کجب خو دمبرے مجبوئے سے وجود میں ایک" عالیت "موجود ہے نواس فارتظیم اوروسیع وع بین جہان کے بیے کسی قسم کی کوئی عدالت نہ ہو ؟ یے کیونکر ممکن ہے ؟ بنابریں ان بنن فطری طریقوں سے قیامت ، معاد اور مرنے کے بعد اید دوسری زندگی براغتقاد کونابت کیا جاسکتا ہے۔ بقار کے ساتھ محبت قدیم الابام سے انسان کے اندر دوسری زندگی برایمان انسان کے باطن میں عدالتِ تیامت کے مختقر نمونے کا وجود۔

## سوالات

ç

فطری اور و فیرفطری امور کوکس طرح بہجا نیا جاسکتا ہے؟

انسان بقار کے ساتھ محبّت رکھتا ہے اسس کی کیا دسیل

ہے ؟ اور بقار کے ساتھ محبّت معاد کے فطری ہونے کی

کس طرح دبیل بن سکتی ہے؟

آیا گرسٹ نداقوام بھی معادیر ایمان رکھتی تھیں؟ دلیل پیش

کریں ؟

منمیر کی عدالت "انسان کوکس طرح سرا دیتی ہے؟ اس کے

گیج نمونے بیان کریں؟

منمیر کی عدالت اور قیامت کی عظیم عدالت کے درمیان کسب

رابط ہے؟

## يانخوان بق

## قيامت عرالت كى دستى بي

انسانی جیم ہیں بیر منصفانہ نظام اس قدر مناسب ہے کہ اس بین عمولی سی تبدیلی بھی بیاری یاموت کا سبب بن سکنی ہے۔

مثال كے طور برآ نكھ، ول اور دماغ كى كچھاس طرع بنا وٹ کی گئے ہے کہ سرچیز صبح طور راور منروری اندازے کے مطابق ترتب دی گئے ہے۔ نظم وعدالت كابرقانون عرف انسان جبم يربى حكمفرمانهين بَلَدَمَام كَا مُنَات بِرَاس كَي فَرَمَا نَرُوالُيُ كِي دَ: "بِالنَّعَدُ لِي قَامَتِ السَّمَا فَ وَالْارْضُ"

"عدل ہی کے ذریعے زمین و آسان اپنی جگر بر قرار ہیں "

ایک اسٹم اس قدر حجومًا ہوئے کہ اس جیسے لاکھوں اسٹم سوئی کی نوک پر اکھتے

ہوسکتے ہیں ۔ آپ تصور تو کریں کہ اس (امٹم) کی بنا و مشکس قدر منظم اور صحح انداز ہے

کے مطابق ہے کہ وہ لاکھوں سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔

اس کی وجمون یہ ہے کہ اس پرعدل کا قانون حاکم ہے۔ اور

ایکٹرونز و پروٹونز کو اس توازن کے ساتھ رکھا گیا ہے کہ ایک دو سرے کے ساتھ مہم آ ہنگ ہیں۔

ہم آ ہنگ ہیں۔

المرائی کا برائی کا کا گانات کی جیوٹی جیوٹی جیز سے لیکر بڑے سے بڑے اجسام میں عدل کا یہ قانون کا رفرا ہے ۔ تو کیا انسان اس فانون سے مستشنی ہے ؟

انسان کو اس فانون سے مستشنی قرار دے دیا گیا ہو کہ جس بے نظمی، بے عدالتی اور ظلم کا ارتکاب جا ہے کرتا بھرے اس سے کوئی پوچھنے والا نہو۔

علم کا ارتکاب جا ہے کرتا بھرے اس سے کوئی پوچھنے والا نہو۔

یا نہیں ۔۔۔۔؟

یا کہ اس میں کوئی کنتہ نیہاں ہے ۔۔۔۔؟

### اختیاراورارادے کی آزادی

حقیقت یہ ہے کہ انسان اور دوسری مخلوقات کے درمیان ایک نبیادی فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان آزاد اراد ہے اور اختیار کا مالک ہے ۔

انسان آزاد اراد ہے اور اختیار کا مالک ہے ۔

یہاں پریسوال پیلا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ خدانے اسے آزاد بیرا کیا ہے اور ہرفتم کے فنیصلے کا اختیار اسے دیا ہے کہ وہ جو کچھ جا ہے کرتا رہے ؟

اس کا جواب ہے کہ اگر وہ آزاد نہ ہوتا تو کہی جی درجہ کمال کے سکتا اور ہی جی درجہ کمال کے سکتا اور ہی جیرزاس کے معنوی اورا طلاقی کمال کی صفانت ہے۔
مثال کے طور برپاگر منیزے کی نوک سے انسان کو مجبور کیا جاتا کہ وہ غربوں کی مدد کرے اورا بیے کام انجام دے جس سے معامترے کو فائدہ ہنچے۔ اس طرح سے بہنک کام مرا انجام توصر وریا جاتے لیکن ایسا کام کرنے والے شخص کو کو لی انسانی اورا خلاقی کمال نصیب نہ ہوتا۔

جبکہ اس کے برعکس اگراس کا ایک فیبصد تھی اپنی مرصنی اورارائے۔ اختبار سے انجام دے تواسی اندازے کے مطابق وہ اخلاقی اور روحانی کمال کی حاب قدم بڑھا ہے گا۔

بنابریں معنوی اوراخلاقی کمال کے حصول کے بیے بنیادی سرط بہے کانسان ایٹ اردے بیں محمل ازاد اور خود مختار مہواور ا بینے ہی باؤں سے چل کر برراستہ خود طے کرے اور کا کنان کی دوسری مخلوفات کی طرح ابنی کرے ، ندکہ برام مجبوری البے کام کرے ۔ اور کا کنان کی دوسری مخلوفات کی طرح ابنی حرکت وسکوت بیں مجبور مہو۔

المذا اگر خداوند عالم نے انسان کوارادے کی آزادی اورافتنیار جبنی عظیم مفصد کی جانب عظیم مفصد کی جانب عظیم مفصد کی جانب گامزن ہو۔
گامزن ہو۔
البند بینمن اس بھول کی اند ہے جس کے جاروں طرف کا خطے اگے ہوں اس بھول کی اند ہے جس کے جاروں طرف کا خطے اگے ہوں اس بھول کی اند ہے مراد آزادی سے ناجائز فائدہ اس بھول اس سے مراد آزادی سے ناجائز فائدہ المطانا اور ظلم وگناہ سے آلودہ ہونا ہے۔

یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ خدامیں یہ قدرت ہے کہ اگر کوئی سخف ظلم وستم کا از کاب کرے توخلا فوراً اسس کو ایسی مصیبت بیں متبلاکر دے کہ وہ کمیسی اسس گناہ کے ارتکاب کا تصور تھی نہ کرے۔ اس کے ہاتھ لوئے ، آنھیں اندھی اور زبان گونگی کردے۔ اوراس طرح بجر کہجی وہ آزادی سے ناجائز فائدہ ندا تھا سے اور گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔

بین ایسی صورت بین اس کی بریم نرگاری اور تفوی ایک جباری صورت اختیار کرمائے گی دین وہ تفوی اور بریم برگاری بین مجبور مرگا جوکسی معرم مساری بین دہ تفوی اور بریم برگاری بین مجبور مرگا جوکسی معمل طرح

باعث افتخارتهیں۔

بنابریاننان کوہرطرہ سے آزاد ہونا جا ہے اور ہمر مطے بیخدائی آزائتو کے بیے تنیار رہنا جا ہیے۔ اور وہ (جید خاص صور توں کے علاوہ) فوری طور بر جلنے والی سرزاوں سے محفوظ ہوتا کہ وہ اپنی صلاحینوں کو ایجی طرح احا گر کرسکے۔ یہاں پر ایک مطلب باقی رہ جانا ہے اور وہ بیر کہ اگر صورت حال اسی طرح باقی رہے اور جس طاح جس کا جی جا ہے کرتا پھرے تو خدا کی عدالت کا قانون

(جوتمام كائنات برمكمان بدعيها ل برغير مؤرثه وكا-

المذابيس سے مبن بقين مؤناہے كرانسان كے بيے ايك عدالت عزور مقرر كى گئے ہے ، جہاں بر بلا استثنار ہرائب كو حا مز ہونا ہے ۔ اورا بنے عمال كا صله دريا فت كرنا ہے ۔

کیا یہ بات ممکن ہے کہ نمرود، فرعون اور جنگیر فتم کے لوگ اپنی ساری زندگی ظلموسنم کرتے رہیں اوران کے لیے کوئی حساب وکتا ب نہو ؟ کیا یہ ہوسکتا ہے کہ خدا کے نز دیک گنا مہگاراور برمہبرگا ر

كياں بول \_\_\_؟

بكة قرآن توفر ما أجرك : "اَفْنَجُعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجُرِمِينَ

مَالَكُمْ كَبِيْنَ تَحْكُمُونَ -" " كياہم ايسے بوگوں كومجرين كى طرح قرارديں كے جو قانونِ خدااور حق وعدالت كے آگے جيكے ہوئے ہیں ؟ ہمیں کیا ہوگیاہے ؟ تم کسطرے کا فیملہ (سورة قلم آبات ١٩٥٥)

ایک اور مگریر خدا فرما تا ہے:

" أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَقِيْنَ كَالْفَجَادِ" م كياليه بات ممكن ہے كہم بربہر كاروں كوفاجروں کی مانند قرار دبی ؟ (سورهٔ ص آبت ۲۸)

ير تخييك ب كربعن كنام كارول كواس دنيابس ابنے كيے كى كم يازياده سزا مل جاتی ہے۔ بہم جانت ہیں کہ صمیری عدالت "کا ملا مجی بہت ہی اہم ہے۔ اس سے بھی انکار نہیں کہ گناہ، ظلم وستم اور ناانفا فیول کے خطرناک تنا کج کجی انسان کے دامنگیر ہو ماتے ہی

بیکن اگریم خوب بخورسے کا م لیں تومعلوم ہوگا کہ ان مذکورہ امور میں ہے کوئی بھی اسس قدر عمومی بہیں ہے کہ سرظالم اور گنا ہگا رکواس کے گنا ہول کی بوری بوری سراطے۔

اوربهب سےایسے لوگ بھی ہیں جوم کا فان عمل کے آسنی سنجول منمبر کی عدالت كے فیصلوں اور غلط كاموں كے تنائج تحكتنے سے" فرار "كرمانے بین كا سیاب موحات بن بالخيس مكل سرائنين مل باتى - ہے۔ زا بیے افراد کے بیے بکہ تمام لوگوں کے لیے ایک ایسی عدالت
کا ہونا عزوری ہے جہاں پر ذرہ برابر نہی یا بدی کو مدنظر رکھ کرسزا با مب نزادی
مباسکے وگر نہ مجے معنوں میں عدالت کا اجرار نہیں ہوسکے گا۔
بنابریں " پرور دکار کے وجود " اور "اس کی عدالت" کو
قبول کر لیبنا " قیامت کے وجود " اور " دو سرے جہان " کو قبول کر بینے کے
مساوی ہونا ہے۔ جوابی دو سرے سے کبھی حبرا نہیں ہوسکتے۔

| سوالات                                                                                                        | ?        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| زبین وآسان عدل کے ذریع کیونکر قائم ہیں؟<br>انسان کواراد سے کی آزادی اوراضتیار" کی تغمین کس بیے                |          |
| دی گئی ہے ؟<br>اگر برکاروں کواپنے کیے کی فوراً اور سخت سزا مل جائے<br>نو کیا ہو ؟                             | <b>—</b> |
| مکا فات عمل دجیبی کرنی وسی مجرنی) صمبر کی عدالسند اور<br>اعمال کا ردِعمل بہیں قیامنت کی عدالت سے کیوں بے نیاز |          |
| نہیں کرنا ؟<br>"خدا کی عدالت " اور " قیامت " کے ساتھ کیا باہمی را لطر ہے؟                                     | <b></b>  |

# چیطاسبق دنیابی قیامت کانمونه

سن آن آیات سے بخوبی اس بات کا بنہ جلتا ہے کہ بن برست اوردوس کفار نرص نے کفار نرص نے کفار نرص نے کا مندو بارہ نرم ہونے سے تعجب کرنے تھے ۔ اورا سے بحیب چیز کے مند اور میں کا اسے دبواز کہتے تھے ۔ اورا کے مند کے مند کا اسے دبواز کہتے تھے اورا کے سامنے بیش کرتا اسے دبواز کہتے تھے اورا کی دوس سے کہتے تھے کہ :
اورا کیک دوس سے کہتے تھے کہ :
" هسل ند لکم عسلی د حب لی سے بیٹر کے ما اورا کی مسلی د حب لی سے بیٹر کے ما اورا کی مسلی د حب لی سے بیٹر کے ما اورا کی مسلی د حب لی سے بیٹر کے ما اورا کی مسلی د حب لی سے بیٹر کے ما اورا کی مسلی د حب لی سے بیٹر کے ما اورا کی مسلی د حب لی سے بیٹر کے ما اورا کی مسلی د حب لی سے بیٹر کے ما اورا کی مسلی د حب لی سے بیٹر کے ما اورا کی مسلی خیل کے اورا کی مسلی کے اورا کی کا اورا کی کا اس کی مسلی کی کہتا ہے کہ

آف تری علی الله کے ذبا آه۔

یہ جب ناتے "

الم کیا محب ایسا آدمی نہ بتا بئی جو کہنا ہے کہ جب مخصارے بدن بالکل کل مطرعا بئی کے تو محب ایک کئی مطرعا بئی کے تو محب ایک کئی باتو یہ شخص خدا برا فنز ابردازی کرتا ہے اور یا بھر دیوانہ ہے ۔"

(سورهٔ سبا-آبیت کی

اسس دور میں نادانی اور کوتاہ فکری کی بنار بری مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے عقبدے کوجنون یا خلاکی ذات برافترا بردازی سمجا مہا تا تھا۔ اور ایک بے جان ما دے سے زندگی کے وجو دمیں آنے کو جنون آمیز تصور کیا جاتا تھا۔ بیت بین اسس طرح کے افکار کے مقابلے میں قرآن مجید نے ایسے ا بیسے است دلال بیش کیے ہیں جن کو ایک عام فہم آدمی بھی سمجھ سکتا ہے اور ایک عظیم دانشند سے اور کی طرح فائدہ انتھا سکتا ہے۔

، بالفاظ دیگر مشخص اپنی عفل و فکرے مطابع ان دلائل سے

استنفاده كرسكناب ـ

اگرچہ اس موصنوع برسٹ ران مجید میں اس فدر ولائل مہرجن کانٹر کے کے لیے ایک منتقل کتاب کی عزورت ہے بہن یہاں برہم ان کی طرف معمولی سااشارہ کریں گئے:

ولا المارة ربي ع: والله الله الله الله المالي المال

فتن بُر سَحَابًا فَسَقُنُهُ اللَّالِ فَ الْحَبِيْنَا بِ فِي الْحَبِيْنَا بِ فَي الْحَبِيْنَا بِ فَي الْمَرَاتِ وَ وَ الْمَنْ وَرَاقُ وَ الْمَرَاتِ وَ وَ الْمَنْ الْمَرَاتُ وَ وَ الْمَرَاتِ وَ وَ الْمَرَاتِ وَ وَ الْمَرَاتِ وَ وَ الْمَرَاتِ وَ وَ الْمَرَاتُ وَ وَ الْمَرَاتِ وَ الْمَرَاتُ وَ وَ الْمُرَاتِ وَ وَ الْمَرَاتِ وَ وَ الْمَرَاتِ وَ وَ الْمَاتِ وَ وَالْمُ الْمُرَاتِ وَ وَ الْمُرَاتِ وَ وَ الْمُرَاتِ وَ وَ الْمُرَاتِ وَ وَالْمُرَاتِ وَ وَالْمُرَاتِ وَ وَالْمُرَاتِ وَ الْمُرَاتِ وَ وَالْمُرَاتِ وَ وَالْمُرَاتِ وَ وَالْمُرَاتِ وَ وَلِي الْمُرَاتِ وَ وَلِي الْمُرَاتِ وَ وَلِي الْمُرَاتِ وَلَى الْمُ وَلِي الْمُرْوِلِ الْمُرْوِلِ الْمُرْوِلِ الْمُرْوِلِ الْمُرْوِلُ وَلِي الْمُرْوِلُ وَلِي الْمُرْوِلُ فِي الْمُرْوِلُ وَلِي الْمُرْوِلُ فِي الْمُرْوِلُ فِي الْمُرْوِلُ وَلَيْ الْمُرْوِلُ فِي الْمُرْوِلُ وَلِي الْمُرْوِلُ فِي الْمُرْوِلُ فِي الْمُرْوِلُ فِي الْمُرْوِلُ وَلِي الْمُرِولُ وَلِي الْمُرْوِلُ وَلِي الْمُرْوِلُ وَلِي الْمُرْمِ وَلِي الْمُرْوِلُ وَلِي الْمُرْمِ وَالْمُولِ الْمُرْمِ و

دیجے ہی دیجے فطرت نے چہرے پر تنبتم کے اٹارظا ہرہونے لگتے ہیں۔ گھنے فطرت نے چہرے پر تنبتم کے اٹارظا ہرہونے لگتے ہیں۔ گان سروع ہوجاتی ہے۔ درختوں بریتے ظا ہرہونا سروع کردیتے ہیں۔

کل اور شکو نے ایک مزنبہ بجرظا ہر ہونے منزوع ہوجاتے ہیں۔

پرندے درخوں کی ٹبنیوں برچہا نے اور گبت گا نے منزوع کردیتے ہیں۔

گویا "محنے "کا شور بریا ہوجا اسے ۔

اگر مرنے کے بعد زندگی کا کوئی مفہوم نہ ہوتا توہم ہرسال ان مناظر کو اپنی آنکھوں سے نہ دیجھتے ۔

اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ایک محال چیز اور حبون آمیز بات ،

ہوتی توہرسال ہم الیہ چیز ول کو مجسم ہوتا نہ دیجھتے ۔

مرنے کے بعد زمین کے دوبارہ زندہ ہونے اور موت کے بعد انسان کیا فرق ہے ۔

مرنے کے بعد زمین کے دوبارہ زندہ ہونے اور موت کے بعد انسان کے دوبارہ زندہ مونے اور موت کے بعد انسان کے دوبارہ زندگی صاصل کرنے کے درمیان کیا فرق ہے ۔۔۔۔۔۔ ج

کے دوبارہ زندگی ماصل کرنے کے درمیان کیا فرق ہے ۔۔۔۔ ہم میں مشکرین اور ثبت بہتوں کا ہاتھ بکڑ کر ۔۔۔۔ ہم میں مشکرین اور ثبت بہتوں کا ہاتھ بکڑ کر انھیں ابت رائی فلقت یا د دلا تا ہے۔ اوراس صحائی برو کے ماجرے کی یا د آوری کرتا ہے جوا ایک ہٹری ہاتھ ہیں لے کر انھیزے کی فدرت میں بہنجا اور کہا:

"اے محمدرہ) مجھے نباؤاس ہڑی کے دوبارہ زندہ کرنے برکس کو قدرت ہے جکون ابساکام کر سکتا ہے ج

اس کے گمان میں تھا کہ وہ نیامت کی نفی برایک دندان سکن دلیل کے آبہہے۔ دیکن مسئی میں تھا کہ وہ نیامت کی نفی برایک دندان سکن دلیل کے آبہہے۔ دیکن مسئی آن کے ذریعے خداوندِ عالم نے بینیم برکونوراً مکم دیا کہ اسے کمدد کیمیے:

اسے کمدد کیمیے:

" بیمی بینی آلسنی آلس

" جس نے اسے پہلے ، ایک بے جان مادے اور اسی

آب و خاک سے بیب اکیا ہے وہی ذات اسے

د و بارہ زندہ کرے گی ۔ "

است دائی بیب اِلکٹ اور د و بارہ زندہ کرنے میں کیا فرق ہے ؟

یہی وج ہے کومت ران مجبد ہیں بہت سے مقامات پر اکیٹ مختفر

میکن نہا بیت ہی با معنی جلے براکتفالی گئے ہے ۔

خدا و ن رانا ہے ؛

روباره بلنائي گے۔ "
روباره بلنائي گے۔ "
روباره بلنائي گے۔ "
روباره بلنائي گے۔ "

سے کمجی سنٹ رآن مجید خدا کی عظیم فدرت کو زمین واسمان کی خلفت کے ذریعے یاد دلاتا ہے ۔ اور فرمانا ہے :

الحبس خدانے آسانوں اور زمین کوخلی کیاہے
کیا وہ اس بات پر قادر شہیں ہے کہ وہ اسی طرح
بیب داکرے ؟ وہ صرور اس بات پر فادر ہے
وی بیب داکر نے والا اور آگاہ ہے ۔ جب بھی دہ
کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے توکہہ دنیا ہے " ہوجا "
تو وہ ہوجاتی ہے ۔ "

(سورہ کیس آیات ۱۸-۸۸) جولوگ ان مسائل میں شک کرنے تھے دراصل وہ ، وہ لوگ تھے جن کی نگراورسوپی کی فضاان کے اپنے گھروں تک ہی محدود تھی ورنہ وہ اس حقیقت کا عزور درک کرلینے کہ خدا کے لیے دوبارہ زندہ کرنا انبلائے آخر بنیش سے زیا دہ آسان ہے اور مُرووں کو دوبارہ زندگی دنیا اس خدا کے لیے کوئی بڑی ہائیہ بہت ہیں ہیں کہ سے آسانوں اور زبین کواس عظمت کے ساتھ میپ لکیا ہے ۔ ہمرحال آپ دیجھ رہے ہیں کو سے میں کو سے میں کو میلان مجید نے کیسے منطقی ولائل کے ساتھ ان کوئی کو دیوانہ کہتے تھے۔ بلکہ معاد کا مسلم بیش کرنے والے کو دیوانہ کہتے تھے۔ ان دلائل کے ذریعے امکان معاد کا مسلم بخوبی روشن ہوجا آ ان دلائل کے ذریعے امکان معاد کا مسلم بخوبی روشن ہوجا آ ہے۔ میں کی طرف ہم نے مرف ایک مختفر سااشارہ کیا ہے ۔

| سوالات                                              | 5        |
|-----------------------------------------------------|----------|
| منزكين" معاد "كميئا كوعبيب كيول سمحصن تنفع ؟        |          |
| عالم فطرت مين برالمعادكا منظركس طرح نظرانا بي؟      |          |
| قرآن نے بہت سی آیات میں " بھے کے سنگم مادر میں رہنے | <b>—</b> |
| کے دوران " کو " معاد" سے کس بے تنبیہ دی ہے ؟        |          |

**111111111111111111111111111111** 

# ساتوان بق معاد اورسب رائش كافلسفه

بہت ہے ہوگ پوچتے ہیں کہ

اور کھی تروہ اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ!

اور کھی تروہ اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ!

اللہ اس عظیم جہان کی بیب دائش ہی کا فاسعنہ

کیا ہے ۔۔۔؟

ہ باغ کا مالی میوہ حاصل کرنے کے لیے باغ لگا آہ کہ نمیندار محصول الحقائے کے لیے زبین ہیں بیج

زمیندار محصول الحقائے کے لیے زبین ہیں بیج

ڈانٹا ہے ، لیکن کا کنات کے خالق نے بہیں کس لیے

ڈانٹا ہے ، لیکن کا کنات کے خالق نے بہیں کس لیے

بیدا کہا ہے ۔۔۔۔؟

ہ بیدا کہا ہے ۔۔۔۔؟

ہ آیا خدا کے پاس کسی قتم کی کمی تھی کہ اس سے وہ

ہ آیا خدا کے پاس کسی قتم کی کمی تھی کہ اس سے وہ

اسس کی کو پوراکر رہا ہے ؟ اگراس فرص سے
پیدا کیا ہے تو وہ اس بات کا مختاج کبلا گا جو
پیدا کیا ہے نو وہ اس بات کا مختاج کبلا گا جو
پر وردگار کی شان کے منافی ہے ۔"
پیاور ہس فتم کے دوسرے سوالات ہے جواب ہیں لیکن
ایس سرہت سے جواب ہیں لیکن
اختصار کو مدنظر دکھتے ہوئے چندا بک جہلوں ہیں اس کا خلاص پیش کریں گے ۔
اختصار کو مدنظر دکھتے ہوئے چندا بک جہلوں ہیں اس کا خلاص پیش کو اپنی صفات
ہماری ہین بڑی غلطی اس ہیں ہے کہ ہم خدائی صفات کو اپنی صفات
جیسا سمجھتے ہیں چونکہ ہم ایک محدود مخلوق ہیں الہذا جو کام بھی کرتے ہیں اپنی صروریات
کو پوراکرنے کے بیے کرتے ہیں۔

اگرستی بڑھتے ہیں نوعلم کی کی کو بدراکرنے کے لیے ، کام کرتے ہیں تومل کی کی کو بدراکرنے کے لیے ، کام کرتے ہیں تومل کی کو بدراکرنے ہیں توصحت وسلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے۔ رکھنے کے لیے۔ رکھنے کے لیے۔

سیکن خداوندمتعال کے بارے ہیں بہجیز صادق بہیں آئی کیونکہ وہ ایک فرات ہے جس کی کوئی صدا ورانتہا بہیں اگر وہ کوئی کام کرتا ہے تواس سے اس کی خون اس کی ابنی ذات بہیں ہونی ۔ بلکہ دور روں پراس کا بطعت وعنایت مفصود ہونا ہے وہ کی کہ بیدا کرتا ہے تواس ہے بہیں کرا سے کوئی ذانی مفاد بہنچے ، بلکاس کا مفصد یہ ہوتا ہے کرا ہے بندوں پر لطعت وعنا بیت فرما ہے۔

وہ مجتم نورہے، بغیرکسی فنم کی نیاز کے نورافشانی کرتا ہے تا کہ اس کی روشنی سے ہراکیہ بہرہ مند ہو۔ بداس فیامن اور لا تنا ہی ذات کا منشار ہے کہ وہ اپنی مخلوفات کی دستگیری کر کے درجہ کمال تک بہنجا ہے۔

ہاراعدم سے وجودیس آنا بھی کمال کا ایک مولدہے .ای طرح

انبیار کا مجینا، آسانی کتابوں کا نازل کرنا، قوابین کامقرد کرنا بھی ہارے تدریجی کمال کے مخلفت مراحل ہیں -

" به دنیا ایک عظیم بو بورسطی ہے اور سم اس کے طالب علم اے " به دنیا ایک کھیتی ہے اور سم اس کے کسان " سے

یہ دنیا ایک سود مند سخار نی مندی ہے اور ہم اس کے ناجر الله

ہم تخلیق بشرکے لیے فلسفے کے کیوں کر قائل نہوں جبکہ کا انات کے ہر

ذر المخلبن كامفصداور فلسفه موجود ب

ہمارے بدن کے عجیب وغربیب کارخان میں کوئی بھی ابساعفنونہیں

جس كاكوئى مقصدنه ہو حتى كرآ نكھوں كى بلكيں اور باؤں كے الوے كى گہرائى -

تو بھریہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے بدن کے ہر سر ذرے کا تو کوئی

مقصداور فلسفه ولبكن بهارك بورعم كاكوئي مفقيدى نهو-؟

ذرالینے وجود سے باہر نکل کرسومیں اوراس عظیم کا سنات برنظر

والبن تومعلوم ہوگا کہ اس کی ہر ہر چیز کے کیے کوئی نہ کوئی حکمت اور فلسف موجود ہے ۔ سورج کی روشنی کا فلسفہ، بارسٹس کا مفصدا ور ہواکی محضوص ترکیبات کا مفصد،

غرض كو فى چيزمقد كم بغيرنهي ہے -

براكب جيزكا جدا كانه مقصد توموجود موليكن مجموعي طوربربيكاننا

بےمفصدہوی کیے مکن ہوسکتاہے؟

حقیقت یہ ہے کہ اس وسیع کا کنات کے سینے پرگویا ایک بورڈ لگا ہواہے جس کوہم بساا و قانت کا کنات کی عظمت کی وجہ سے انبدائی لمحات بیں نہیں دیجھ یا تے

اے ، سے ، سے کا ت قصار، نہج الب لاغداور المب رالمومین کی معروت حدیث الساد مذیا مسزد عسق الاحضوری سے ماخوذ

حبى بربيعبارت ورج ب: ترميين اوركمال " اب جكهم ابني تخلين كيمفنصدسے اجمالي طور ريا گاه موجكي بي تو دیجنایہ ہے کہ بیجندروزہ دنیاوی زندگی جس میں مشکلات تھی ہیں اور مصائب مجی، دکھ در دمجی میں اور ناکا میاں جی ، ہماری پیدائش کا مقصد بن سکتی ہے ؟ فرمن كيجير كداكب شخص اس دنيابي سائطه سال تك زنده رمينا ہے.ساری عمر سے شام کے روزی کی تلاشس میں لگا رہتا ہے اور رات كونفكا مانده كمروابس لوطناب اوركها بى كرسوما آب توكياس كىسارى زندگى كامقصد صرف يبى سے كدونيا ميں رہ کر کئی ٹن کھانا کھائے اور کئی ہزار لیٹریانی ہے اور مہزار مشکل سے ایک گھر ہی بنا ہے اور پھراکب مزنبسب کھے چھوڑ کراس دنیا سے کوچ کرجائے۔ تؤكيا برمدف اورمقصداس فدراهمين ركحنا ب كدانسان اس دنیا کے اس فدر رنج وغم اور دکھ در دمول لے اے ؟ كوئي الجبينرا كيس عظيم التان عارت بيا بان بين تعمير كرے ،اس ير بہت بڑی رفتم بھی سنرے کرے اور کئی سال اس کے بنانے پردسگادے ،اس کے اندرمزوریات زندگی کی سرجیز بھی جہیا کردے۔ مرف اس بے کہ اس راہ سے كزرنے والامسافراكب دھ تھنے كے ليے بہاں برسنتا ہے۔ أياآب أى أن فكررتعجب بنبين كريك ؟ اوربسين كہيں گے كوكسى رمكزر كے ايك آدھ كھنٹے كے سنانے كے ليے اننی بڑى عمارت اوراس قدرا بنام کی کیا حرورت ہے ؟ اسی دلیل کی بنا پرجولوگ قیامت اورمرنے کے بعد دوسری زندگی بر

ایمان بہیں رکھتے۔ وہ اس دنیا کو کھو کھلا اور بے مقصد سمجھتے ہیں ۔ اور مادہ پرست لوگ عمواً اس عقید سے کا اظہار کرنے رہنے ہیں کہ اس دنیا کا نہ تو کوئی مقصد ہے اور نہ ہی مدون ، بلکہ بے فائدہ ، ہے سو داور بے مقصد ہے ۔ اسی بیے ان ہیں سے ہہت سے لوگ خودکتی براً ترا نے ہیں کیونکہ وہ لفزل اپنے اس فضول ، بے فائدہ اور بے مقصد زندگی سے اکتا جکے ہوتے ہیں۔

ا در ایم این خوات زندگی کومفصدعطاکرتی ہے اورا سے مفول اور کر کر مفصدعطاکرتی ہے اورا سے مفول اور کر کے بات استی بناتی ہے وہ یہ ہے کہ" یہ زندگی ، مقدمہ ہے ایک دومر سے جہان کے لیے اور سی بناتی ہے وہ یہ ہے کہ " یہ زندگی کا بیش خیمہ ہیں۔ اور بیاں برا مطابی جانے والی مشکلات ایک نئی زندگی کا بیش خیمہ ہیں۔

اس مقام بر بھروہی خبین والی مثال بیش کی جاتی ہے اور وہ یہ کہ جو بجیدا بھی نکے جاتی ہے اور وہ یہ کہ جو بجیدا بھی نک شکم مادر میں ہے اگراس کے پاس کا فی عقل وہوسٹس ہوتا اور اس سے کہا جاتا کہ:

زندگرس بی ہے جوتونے ماں کے بیٹی یں دہ کرکزار نی ہے لین ہی نودس مہینے سرر
اس کے بعد کچھ نہیں ہے نو لیت بنا وہ ابنی ہس رندگی براحتجاج کرتا اور کھتا کہ:
"اس ماحول میں نودس مہینے نک مقید بھی رموں،
ساری زندگی خون بیتیار موں اور ہاتھ باؤں شدھے
ایک کو نے بیں بڑار موں ، آخر میں نینجہ کچھ بھی
نہ نسکا ۔ آخرالساکیوں ہے ؟ خالت کا کنا ن کا کا ایک کا ایسی تحلیق سے کہا مقید موسکتا ہے ؟"
البی تحلیق سے کہا مقید موسکتا ہے ؟ "

لین اگراسے بربیتن دلا باجائے کر جیند ماہ کا بہ مفدماتی مرحلہ دینا میں ایک طولائی زندگی سرکرنے کے بیے ہے : اکہ تم اس میں خودکو وہاں کے بیے اجھی طرح تیا رکرلو ۔ وہ ابسا جہان ہے جو تمفاری توجودہ دنیا کی نسبت زیادہ

وسيع اروشن اوروبشكوه ب او إلى برمختلف فتم كالعمين موجود من تواليي موت مين وه بقيبًا مطهن بوجائے كاكرنورس ماه كا يختقردوره عزورالك مفصدر كهيا ا المذابيال برملنے والى تكليفين قابل برداشت بي -مت ران مجیدفرما ناہے ا "وَلَقَدْ عَلَمْ تُنُّمُ النَّشَّاةُ الْاوَلَىٰ فَ لُولَاتَ ذَكُّرُونَ " " تم نے اس جہان کی زندگی کو حان میا ہے تو اس کی یا داوری کیوں نہیں کرتے ؟ کداس کے بعدایک اورجهان بھی ہے۔ " (سوره وافغه - آیت ۹۲) خلاصه يوكه : يه د نياجخ بيكار كركهدى سے : " لوگو! اس جهان کے بعد ایک دومراجهان مجی ہے وگر نہ كائنات كا وجودايك تناشرين كرره مائكا -" ای چرکوسنگرآن کی زبانی سنیے ۔ فرا تا ہے : البنا لاترجعون " ، كياتم يركمان كرتے ہوكہ ہم نے تخيب بے كار خلق فرا باہے اور تمنے دوبارہ ہماری طون کوٹ كرنبس آنا ؟ " رسورة مومنون - آيت ١١٥)

برآبراس بات كى طوت اشاره بى كداكر معاد " ( جى قرآن بى خداكى الرس معاد " ( جى قرآن بى خداكى طوت اوس بات كى طوت اشاره بى كا وجود نه موتا توانسان كى تخلين يقينا بى كا وجود نه موتا توانسان كى تخلين يقينا بى كا رائده اور عبث بوتى -

ان نمام گرارشات کا نیجرب نسکلناہے کواس دنیا کے بعد ا بک اور جہان کا ہونا صرف کے بعد ا بک اور جہان کا ہونا صرف کے بدنکہ فلسفہ سخلیتی اسی بات کا خوا ہاں ہے۔

| سوالات                                                                                                | ?        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| خداکی صفات سے مخلوق کی صفات کا مقالم کبوں نہیں کیا جاسکتا ؟                                           |          |
| ہاری تخلین کاکیامقصدمونا جائے ؟                                                                       |          |
| آبادنیاوی زندگی تغلیق کائنات کاسبب بن سکتی ہے؟<br>حبب اس زندگی کا جنین کی زندگی سے مقابلہ کیا جا آ ہے |          |
| تو ہیں کیا درس متاہے؟<br>قرآن مجید نے اس کا کنان کی بیدائش کے ذریعے آخرت کے                           | <b>_</b> |
| وجود بركيا استدلال كيا ہے ؟                                                                           |          |

шишшишшиш

### التقوال بن

# رُوح كى بقار اورقيامت

انسان نے کب سے "روح" کے متعلق سوجیا متر وع کیا ہے؟ اس کے متعلق کو لیکھی نہیں کہہ سکتا۔

مرحنات کو لیکھی نہیں کہہ سکتا۔
اپنے اوراس دنیا کی دوسری مخلوقات کے درمیان فرق معلوم کیا۔ بینی اس نے بیم اوراس دنیا کی دوسری مخلوقات کے درمیان فرق معلوم کیا۔ بینی اس نے بیم سوس کیا کہ اس کے اور پیقر، لکڑی، پہاڑا ورصح اکے درمیان بہت فرق ہے۔
اس طرح انسان دوسرے حیوانات سے بھی بہت فرق رکھتا ہے۔

انسان نے نین داور موت کی صورت مال کو د بھیا، بیدار یا زردہ انسان اور سوئے ہوئے یام دہ انسان میں زہر دست فرق یا یا۔ لہذا بہاں سے اس نے معلوم کیا کہ اس ما دی جسم کے علاوہ ایک اور جو مر بھی اسس کے ماس موجود ہے۔

خاص رنبندى مالت بي جبكة تمام بدك آرام كے ساتھ ايك مكريرا مونا ب بيكن عالم خواب بين اسم عنقت مناظر ديجيني آت بين توبيال سے اس في مجه بيا كاكيب بإسرارطاقت اس برحكم فراب جي إس نے "روح "كانام ديا -جب انسان نے فلسفے کی بنیاد رکھی تو فلسفرکے دومرے موصوعات کے سانے سانھ"روں " کو بھی ابک اہم موصوع کی صورت ہیں جگددی ۔اس کے بعد جو فلسفى تجبي أناس برحزوراظها دخبال كزنابه بہاں تک بیمن سلم اسکالرز کے قول کے مطابق " روح " ك باركين تقريبًا ايك مزارنظر الطراع ملتة بين حن بين رفع كي حقيقت اوراس سے منعلن امور بریجیث کی گئی ہے۔ يهال بركينے كے ليے تو بہت سى با بنى بى ليكن جوبات بحث كے ليے بسے زیارہ موزوں نظراتی ہے وہ بکہ: آیا روح مادی چیزے یاغیرمادی ؟ بالفاظِ ديجُرا باوه ايك مستقل جيزے بامغز اور دومرے اعصاب کے فریکل اور کیب کل خواص میں سے ہے ؟ بعض ما دہ برست فلاسفہ اس بات پر زور دینے ہیں کہ رقوح اوراس کے منعلقات ما دّى بب اورمغزكے كيمبكل اور فر بيكل خواص بين سے بب - چنانج حب النان مرجانا بع تواس كساته وم كابعى فاتم بهوجاتا بع جب طرح كموى كوتورد با عائے تواس کا کام کرنا بھی بند ہوما ناہے۔ ان (اده برسن) فلاسفر كے مقابلے بين خدا برسن فلا سفر بين جو

السّان كے مرنے كے بعدروح كوموت بنيں أنى . للكه وه زنده

اس بات کے معتقد ہیں کہ

رئی ہے۔ بالفاظ دیگر وہ ابک مستقل چیز ہے۔ اور وہ اسس استقلال کے لیے بہت سے بیجیدہ دلائل بیش کرنے ہیں جن میں سے چندایک دلائل کو ہم ساوہ اور عام فہم الفاظ میں بیان کریں گے۔ الفاظ میں بیان کریں گے۔

## اليك عظيم جبان ايب جيوني سي مجكه نهيس سماسكتا \_\_\_\_!

نرص کیجے کہ آپ براوقیانوس کے سامل پر بیٹھے ہوئے ہیں اوراس کے اطراف ہیں بہت بڑے پہار ہیں جن کی چوٹیاں آسمان سے ابنیں کررہی ہیں ۔ سمندرسے کوہ بیب کرموجیں آٹھ اکھ کر بہا ولی چٹانوں سے ٹاکرانی اور کھرواہی جلی حاتی ہیں ۔ اوھر رات کے وقت نیلگوں آسمان سمندر کو گھیرے ہوئے ایک عجیب نظر مین کررہ ہوتا ہے۔ ۔

ایک کمھے کے بیے ہم تکھیں بٹ دکر کے اس منظر کو ابنی تھیں ہم ہم ہم کہ کہ کہ کہ کھیں ہم ہم ہم کہ کہ کہ کہ کہ کہ ک کرنے ہم تومعلوم ہونا ہے وہی سب کچھ جو ہم نے آنکھیں کھول کر دیکھا تھا اس کا ہو نہجو نقشہ ہمارے ذہن ہیں آجا تا ہے۔

یفیناای ذہن نیں محکورے اور خیالات ہیں آنے والے اس عظیم منظر کو مغز کے حجود کے ساتھ کسی کھی صورت میں تطبیق نہیں دی جاسکتی ۔ جبہ ہم اسس منظر کو بطور کا لم اپنے ذہن میں محکوسس مجھی کرتے ہیں ۔

بہ امراسس بات کی دلیل ہے کہ جہم اور مغز کے خلیوں کے علاوہ ہمارے اندا ایک اور جو ہم رہ ہوجو دہے ہے اور یہ ایک اور جو ہم وجو برطے سے برطے مناظر کو اپنے اندرمنعکس کرسکنا ہے اور یہ ایک اور جو ہم وجو مات کی دنیا سے بالاترہے۔ کیونکہ مات کی دنیا میں ایسی کوئی چیز ہمین ہیں البیاجو ہمرہے جو مات کی دنیا سے بالاترہے۔ کیونکہ مات کی دنیا میں ایسی کوئی چیز ہمین ہیں

## ملی جس میں اس طرح کی خاصیت موجود ہو۔ اس مرقع کی سیرونی خاصیت

ہمسب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہا را ظام ری دنیا کے ساتھ ہرون رابط موجود ہے اور سرونی دنیا کے ساتھ ہما را تعلق ہے اور ہم اس کے تمام مسائل ور حالات سے پوری طرح آگاہ ہیں۔

تو کیا باہر کی دنیا ہمارے اندر آجاتی ہے؟ جواب بقینیاً نفی میں ہوگا۔

حب ابسانہیں ہے نو بھر صبح صورت مال کیا ہے ؟ تقیناً اسس ہرون دنیا کانقشہ رفح ہی کے ذریعے ہمارے ذہن

ہیں بہتیا ہے جس سے ہم باہری دنیا کے ساتھ ابنار الطرق الم کرتے ہیں اور بہ خاصبت ہمارے بدن کے کسی فریکل یا کیمیکل عصو یا خلیے کے ذریعے ممکن نہیں ہے۔

بالفاظد يربرون مخلوقات سے الكاه بونے كے ليے ان ير

اکی طرح کا احاطہ کرنا عزوری ہے جومغز کے خلیوں کا کام نہیں ہے ۔ برخلیے بدن کے دوسرے خلیوں کی طرح باہر کی دنیا سے متنا ٹر تو ہو کئے ہیں لیکن اس برا حاطہ نہیں کرسکتے۔

اس فرق سے معلوم ہوتا ہے کہ بدن کی فریکل تبدیلیوں کے علاوہ ایک اور صفیقت ہمارے اندر بالی جاتی ہے جو ہیں اپنے وجو دکے بیرونی دنیا براحاطہ کرنے کی قوت عطا کرتی ہے ، جوروح کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوسکتی ۔ کرنے کی قوت عطا کرتی ہے ، جوروح کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوسکتی ۔ اور وہ ایک ایسی حقیقت ہے جواسس مادی دنیا اور اس کی

خصوصیات سے بالاترہے۔

#### ۳- تجربات سے رقع کے منتقل ہونے کا نبوست

آج کے دور میں دانشند ول نے مختلف سائنسی تجربور برے ایب مستقل جیز ہے اور بر ان کو ایب مستقل جیز ہے اور بر ان لوگوں کے بیے ایک دیدان مشکن جواب ہے جو رقع کے مستقل ہونے کے منکر اور یا اسے ایک مادی عنصر سیمجتے ہیں۔ مقناطیسی نیند یا ہینا طزم Magnetism اس بات کا واضح اور میگنبٹر م شرمی کا جو این میں جو مختلف تجربات کے بعد یا یہ نبوت تک بہنچ جکے ہیں اسے بہت سے بوگوں نے توابی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ البند اسے بہت سے بوگوں نے توابی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ البند جن بوگوں نے تہیں دیکھا ان کے بیے مختصری نشر کے کرتے ہیں۔ اور وہ بر کہ:

علمالارواح کے ماہرین کے ذریعے مختلف علمی طریق سے سی سخص کو سلا دبا جا تاہے ۔ سلانے والے کو علمی طریق وں سے سی سخص کو سلا دبا جا تاہے ۔ سلانے والے کو علم اللہ عمول کو کچھ بڑے ہیں۔ عامل اپنے معمول کو کچھ بڑے ہا ہے اور اس کی فکر کو ایک جگہ متمرکز کرتا ہے اور مقنا طبیبی قوت کے ذریعے اسس کی آنکھوں اور کا نوں وغیرہ کو گہری نبید میں سلاد بناہے ۔ بہ بیند عام معمول کی نبید سے مختلف ہوتی ہے جس سے عامل اپنے معمول محتلف ہوتی ہے جس سے عامل اپنے معمول سے مختلف سے وابطہ قام کہ کھ سکتا ہے اور عامل اپنے معمول سے مختلف

فنم کے سوالات کرتا ہے جس کے وہ صبحے صبحے جواباسنے دنیا ہے۔

الیی حالت میں وہ اس کی رقع کو دنیا کے مختف حصول میں ہے جیجتا ہے تاکہ کوئی نئی خبر ہے آئے ۔ چنا نجاس طرح سے وہ کمی کبھی نئی خبر ہے آئی ہے اورا بیے مسائل سے آگاہ کرتی ہے جوعمومی طور براسے معلوم نہیں ہونے اور کبھی تو وہ (معمول) اپنی مادری زبان کے علاوہ ایسی زبانوں میں گفتگو کرتا ہے جن سے وہ ہرگز آسٹ نانہیں ہوتا کہ بھی ریا منی کے بیجیدہ مسائل کو صل کرتا ہے ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مطالب کو لکھ کر ایک صندوق میں رکھ دبا جاتا ہے اورا سے مففل کرد با جاتا ہے اور معمول سے کہا جاتا ہے کے صندوق میں موجود مطالب کو الیے اور معمول سے کہا جاتا ہے کے صندوق میں موجود مطالب کو الیے اور اسے انگھر بیان کرے۔ تو وہ بعینہ انہی مطالب کو لکھ دنیا ہے ۔ اسپرائیلزم Spiritualism یا مزئے کے بوار والے اسپرائیلزم کے ساتھ رابط بپدا کرنا ، رقع کے منتقل ہونے کی ایک اور

اس وقت بھی علم الارواح کے ماہرین کافی تعدادیں دنیا
ہیں موجود ہیں جو مشہور مصری دانشور" فرید وحدی "کی تحقیقاً،
کے مطابق دنیا بھر ہیں بیتن سو کے لگ بھگ اخبارات اور
رسالے سٹ ایع کرتے ہیں۔ ان کے بقاعدہ احلاس ہوتے ہیں
جن میں دنیا کی شہور شخصیا ت سٹر کب ہوتی ہیں۔ جن کی موجود کی
میں ارواع کو بلایا جاتا ہے اور ان سے عجیب وعزیب کام بے

اگرچاكس مات سے بہت سے طفك بازلوك ناجائز فائده بھی الحصارے ہی حضیں اس بارے میں ذرا بھر مجى معلومات نہیں ہوتنی اور وہ اس طرح سے وكوں كى جبيوں بر ہاتھ صاحت كررہے ہيں ليكن ان كے اس كردار سے حقیقت كونہيں جھيا يا جاسكتاجي كى بہت سے بڑے محقق بھى اعتراف كرتے ہيں۔ كے برسب باتن روح كےمتنفل ہونے ير دلالت كرتى ہي ا وراسس بات کی شاہد ہیں کدانشان کے حبم کے مر جانے سے اس کی روح کوموت نہیں آتی -م جوخواب دیجھتے ہیں اور عالم خواب میں کچھ مناظ ہارے سامنے محبم ہو کر احانے ہیں مجمعی آنے والے وافعات ہے بردہ اٹھانے ہیں اور مخفی مسائل سے آگاہ کرتے ہیں آئیں اتفاتی سائل نہیں کہا جاسکتا لگاروح کے منتقل ہونے بر روش دلیلیں- ایسے توک بھی موجود ہیں حنصوں نے اپنے کسی دوست باعوبن سے کوئی خواب سنا ہے اورایک عرصے کے بعدحب اس کی تعبیر طا مرہوئی ہے توکسی قتم کی کمی جی کے بغیردی کچه نفا جوخواب می دیجها گیا نفا اسس سے صافت ظامر ہونا ہے کالنان کی دے عالم خوبیں دوسرے

اے مزیدتفصیل کے بیے فارس کتب "عود اواج" اور جہان س ازمرک" کامطالعہ کیاجائے۔

عالموں سے تعلقات پیداکرلینی ہے۔ بسااوقات آئدہ اُندہ اُن ہے۔ ان تمام امور سے بخوبی واضح ہوجاتا ہے کہ"روح " نرتو مادی چبرہ اور نہیں افری از بکل اور کیمیکل خصوصیات کی حال ہے۔ لیک ایک ایسی حقیقات ہے جواس مادی دنیا سے بالازہ ۔ اور بکد ایک سے اسے موت نہیں آئی ۔ اور یہ چیز بڑا تِن خود معاد اور مرنے کے بعد دوس ری اور یہ جیز بڑا تِن خود معاد اور مرنے کے بعد دوس ری زندگی کے ہے راہ ہموار کرتی ہے!

| سوالات                                                                                         | ?        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| روح كے سئد" كے بارے ميں خدا برست اور مادہ                                                      |          |
| پرست فاسفبوں کے درمیان کیا فرق ہے ج<br>"روح کے بارے میں برطی چیز جھوٹی چیز کے ساتھ             | <b></b>  |
| مطالفنت نہیں رکھتی "اس سے کیا مراد ہے ؟<br>مقناطبسی نیند یا مہنباطن ماور میگنیٹن م کے بارے میں | <b></b>  |
| اب بیاجائے ہیں ؟<br>ارواح کے ساتھ را لطے سے کیا مراد ہے ؟                                      |          |
| سیحخواب روح کے مستقل ہوئے پرکس طرح دلالت<br>کرتے ہیں ؟                                         | <u> </u> |

## نوان بن جسمانی اور روحان معیاد

معادیا قیامت کی بحث بین ایک ایم ترین سوال به بیدا به واب کا میاب کرا با معادکا فقط ایک " روحانی " بیلو ہے با انسان کا جم اور بدن بھی قبا کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا ؟

اور آیا انسان اسی جم اور وقع کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے گا ۔۔۔۔ ؟

مہت سے قدیم فلاسغہ اس بات کے معتقد تھے کہ ففظ رقے کو دوبارہ الطاباط الے گا کیونکہ بجم تو دنیا ہیں روح کی ایک سواری ہے۔ مرنے کے بعب رفع جس سے بے نیاز ہوجاتی ہے اورا سے جھوٹ کر عالم ارواح میں پہنچ عاتی ہے۔ کرفع جس سے بے نیاز ہوجاتی ہے اورا سے جھوٹ کر عالم ارواح میں پہنچ عاتی ہے۔ کیکن اسلام کے بزرگ علمار اور کئی دورے فلاسفر کا یہ فقیدہ ہے کر معاد کا تعلق دونوں جیزوں سے ہے۔ جم سے مجھی اور روح سے مجھی۔ ان کا معاد کا تعلق دونوں جیزوں سے ہے۔ دم

كېنا ہے كە:

"بہ طیبک ہے کہ مرنے کے بعد بہم خاک ہیں مل حائے گا اورخاک زمین ہیں منتشر ہوجائے گی مین خالے گا اورخاک زمین ہیں منتشر ہوجائے گی دین خداوند متعال اس بات برقادرہے کہ ان مجھرے ہوئے ذرات کو بروز قبامت اکٹھا کرے اوراسے نئی زندگی مجفتے ہے۔

اسس موصوع کووه "معا دحیمانی" سے تعبیر کرتے ہیں کیونکہ" معا دوحانی " پر توسب کا اتفاق ہے ۔ اختلاف ہے توصرف اس بات پر کہ حیم کو دوبارہ الحقابا جائے گا بانہیں ؟ المذاہم نے "معادجہانی "کا نام اسی لیے نتخف کیا ہے ۔ معادجہانی "کا نام اسی لیے نتخف کیا ہے ۔ معادجہانی "کا نام اسی لیے نتخف کیا ہے ۔ معاد کے بارے بیں محرسے زیادہ آبات معاد کے بارے بیں موجود ہیں اوران کا "معا دجہانی " کے ساتھ تعلق ہے ۔

#### جهاني معاداورست رأن

ہم بہنے ذکر کر جکے ہیں کہ کس طرح ایب صحائی بدو ایک بہانی اور ہوسیہ مٹری کے کسینے بیا اور عرض کیا:

" اسس ہٹری کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟"

تو انحفرت نے بحکم بروردگارا سے جواب دیا کہ
" وہی ذات جس نے اسے پہلے پیدا کیا ہے۔ وی ذات حس نے اسے پہلے پیدا کیا ہے۔ وی ذات حس نے اسے پہلے پیدا کیا ہے۔ وی ذات حس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور سبز ڈرٹ میں نے آگ کوظا مرکیا ہے ۔ ... ،،

سے آگ کوظا مرکیا ہے ... ،،

یسب آیا ت سورہ لیلس کے آحن رہیں موجود ہیں ۔

خداوندِ عالم ایب اور مگرفزما آہے:

" نم قیامت کے روز نبروں سے خارج کیے ماؤگے ؟

دسورہ تمر- آبت ،)
اور یہ بھی سب کومعلوم ہے کر قب رہم کا منقام ہوتی ہے زکر وقع کا.
درخقیقت قیا مت کا ان کارکرنے والوں کا تعجب تواس بات

برتقاكه:

" و قالواء إذ اصللنا في الارضي عان المؤي خلق حب بيد "
عان الموني خلق حب بير بي المرسى الموايش كاوروه ملى ادهر المحاك ادهر منتشر الموجائ كى تو پيمر بجى بم دوباره المحاك الموت المائ كى ؟ " (سوره سجده • آیت ۱۰)
توت ران مجیدان كے جواب میں فرقا ہے كه ؛
" جس خدائے قادر نے بہلے تخصیں بیدا كيا ہے وہى اس بات پر قادر ہے كہ تخصیں دوباره زنده كرے اور بر بات خدا كے ہے بہت اسان ہے ۔ "
اور بر بات خدا كے ہے بہت اسان ہے ۔ "

(سوره عنكبوت - آبيت ١٩)

ایک اور عرب بدو کہتا ہے کہ
" بیستخض رہنے براکرم") تخصین کس قنم کے وعدے
د تیا ہے ؟ اور کہنا ہے کہ حبب تم مرجاؤگے اور
د تیا ہے ؟ اور کہنا ہے کہ حبب تم مرجاؤگے اور
ز بین بیں مل حاؤگے تو تمنیب دوبا رہ زندگی ہے گی،

(سورة موسنون . آبت ۵۲)

به اور دوسری قرآن آبات صاحت نباری میں کہ پیغیبر کے ہر مگہ معادِ جہانی "کامسکام نے ہر مگہ معادِ جہانی "کامسکام بینے مشرک اور کوتاہ نظر لوگوں کا اعتزامن بھی ای بارے میں مقاا ورجیبا کہ ہم بیلے نبا چکے ہیں کہ:

قرآن مجیرتے بھی جہانی معاد کے نبوت کے لیے دنیا ہیں نبانات دغیرہ میں معاد کے نمونے کو شال کے طور پر سیس کیا ہے۔ اور نبایا ہے کہ خداوند عالم ایسا کرنے برقادرہے ،

بنابری به بات بالکل ناممکن ہے کہ کوئی سخفی مسلمان تو ہو اور منٹ رآن مجید سے بھی تفوری ہیں۔ اسکا ہی رکھتا ہو میکن جمانی معاد" کا انکار کرے۔ مسئر آن بکتہ نظر سے جمانی معاد کا الکارگویا خود فیامت کا انکار ہوتا ہے۔ مسئمانی معاد کا الکارگویا خود فیامت کا انکار ہوتا ہے۔

## عصتلى ولألل

ندکورہ دلائل سے مسٹ کرخود انسان کی اپنی عقل بھی کہتی ہے کہ " جہانی معاد" ہی مہوکا ۔ کیوں کر روح اور بدن دومختفت حقیقتیں توہیں لیکن ایک دومہ سے حیانہ ہیں ہیں۔ دومہ سے حیانہ ہیں ہیں۔

دونوں مستقل ہونے کے باوجود ایک دومرے سے مرابط ہیں،

اہم مرورشس پاتے ، پروان چرطے اور کمال کے مراصل طے کرتے ہیں ۔

جب دنیا ہیں وہ آب میں ایک دومرے سے متعلق ہیں تو افرت کی زندگی گرارنے کے لیے بھی انجیں ساتھ ساتھ رہنا چاہئے ۔

اگر برزخ (دنیا اور اکرت کے درمیانی فاصلی کے دوران ہیں دوایک دوران ہیں دورے سے کچھ مرت کے لیے جدا ہوجاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ مرکز نہیں دورے سے کچھ مرت کے لیے جدا ہوجاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ مرکز نہیں کہ وہ ہیشہ کے دیے ایک دورے سے جواری گے۔کیونکہ مرت کے لیے ایک دورے سے جواری گے۔کیونکہ مرت کے کیونکہ میں دورے سے ایک دورے سے جواری گے۔کیونکہ مرت کے کیونکہ مرت کے لیے ایک دورے سے جواری گے۔کیونکہ مرت کے کیونکہ میں دورے سے حواری سے کے دورے سے ایک دورے سے دورے سے جواری گے۔کیونکہ میں دورے سے دورے سے حواری سے کیونکہ میں دورے سے دورے سے حواری سے کیا کہ دورے سے دورے سے حواری سے کیا کہ دورے سے دورے سے دورے سے حواری سے کیا کہ دورے سے دورے سے حواری سے کیا کہ دورے سے دورے سے دورے سے حواری سے کیا کہ دورے سے دورے سے دورے سے حواری سے کیا کہ دورے سے دورے سے دورے سے حواری سے کیا کہ دورے سے دورے سے دورے سے دورے سے حواری سے کیا کہ دورے سے دورے سے

جم کے بنیرنامکمل اور نافض ہیں۔ روح 'جم کا حاکم اور محرک ہے ، اور حبم ' روح کا فرمان ہر دار اور آلٹر کار۔ کوئی حاکم اپنی رعایا ہے اور کوئی مہر مندا ہے ہتھیار سے بے نیاز نہیں ہو سکنا۔

البندجونکه روح قیامت کے دن اس دنیادی اور مادی چیزوں سے بلند مرتبے پر ہوگی اسی سنبیت سے انبان کا جم بھی بروز قیامت ان دنیادی نقائص سے پاک وصاف ہوجائے گاجس بیں نانو ہو سیدگی ہوگی اور نری کسی فتم کا نفض اور کوئی دور ری کمی باتی رہے گی۔

بہرحال حبم اور روح ایک دورے کے ہمزاد اور تتمہیں۔ قبامت کے دن حرف جم باحرف روح کو دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ بلکہ دونوں کوساتھ ساتھ محتور کیا جائے گا۔

بالفاظ دیگر ، جم اور وح کی بیدائی ، ان کا آپس کا دلط اور باہمی تعلق اس بات کی رون دیل ہے کہ دونوں کو انحفے محتور کیا جائے۔
اور کھر عدالت کا قانون بھی نزاس بات کا تعاضا کرتا ہے کہ معاد دونوں چیزوں کے بیے ہونی چا ہیئے ۔ کیونکہ اگرانسان کوئی گناہ کرتا ہے توروح اور جم دونوں کے بیے ہونی چا ہیئے ۔ کیونکہ اگرانسان کوئی گناہ کرتا ہے توروح ایم جم دونوں کے ساتھ کرتا ہے الہذا سزا با جزا بھی تو دونوں کو بیساں طور پر ملنی چا ہیئے .
اگر مرف روح کے بیے معادم واور حم کے بیے زمویا جم کے بیے ہوئی بن روح کے بیے نہونی منوں میں نا فذنہ بیں ہوگی ۔

ج آبا آخرت کی زندگی ہر لماظ سے اسی دنیا وی زندگی کے مشابہ ہے؟

مشابہ ہے؟

آبا قبامت کے دن ملنے والی سزاؤں کو ہم اسی دنبا میں محسوس کر مکتے ہیں؟

میں محسوس کر مکتے ہیں؟

آبا ہہشت کی نعمبیں اور جہنم کا عذاب فقط جم کے بیے

## دسوال بق

## بهشت دوزخ اوراعال كالمجسم مونا

#### بهشت و دوزخ

بہت سے لوگ اپنے آپ سے لو جھنے ہیں کہ مرنے کے بعد والاجہان میں اس دنیا کی ماند ہوگایاان کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق ہے؟
وہاں کی مرزا وجزا ، نعمتیں اور تسکیفین ، غرضبکہ وہاں کے نظام و نواین بھی اس دنیا کی ماند ہوں گے ؟
واین بھی اس دنیا کی ماند ہوں گے ؟
اس بات کے بہت سے شوا ہد موجود ہیں کہ اس جہان کا اس دنیا اس بند و قدر زمین و آسمان کا فرق ، بلکہ اس سے جی زیادہ ۔
سے اس قدر فرق ہے جس قدر زمین و آسمان کا فرق ، بلکہ اس سے جی زیادہ ۔
جہاں تک تیا سے اور اس کے بعد کے حالات کے متعلیٰ جانے کا جہاں تک تیا سے اور اس کے بعد کے حالات کے متعلیٰ جانے کا

تعلق ہے تو وہ ایسا ہے جیبے بہت ہی دور سے کسی جیز کا پر تو دکھا دے ۔ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر ایک مرنبہ کھروہی خبین رشکم ادر بیں موجود ہے) کی مثال بیٹ کی جائے ۔

حب طرح " عالم خبین " اوراس دنیلکے درمیان فاصلہ ہے اسی قدر اس دنیا اور دوسرے جہان کے درمیان ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ -

قدراس دنبااور دور کے جہان کے درمیان ہے بلدان سے بی ربادہ -فرص کیجیے ، عالم جنبن میں رہنے والا بچہ اگر صاحب عقل و شعور ہوتا اور وہ ہماری اس دنیا کی تصویر کئی کرنا جا ہتا تو دنیا ہیں موجود آسمان ، زہین ،

آفتاب، اہناب ہستنارے، جاکل ، بہار ، دریا ہمندر عرضیکہ تمام کائنات کی نفورکتی اس کے لیے کی جی طرح ممکن نہیں تھی .

جوبچہ ابھی سنگیم اور میں ہے اور شکم کے نہا بت ہی محدود احول بیں برور شس پار ہے اسے کیا معلوم کہ

زمین کافردین فرش کیا ہوتا ہے ؟

أسمان كالبلكون شاميان كسي كهن بي ؟

آفتاب وماہتاب کی فند ملیب کیسی ہوتی ہیں ؟
اس کی نعنت میں تو مل جل کر کائے چند کلمے بنتے ہیں ۔ اور فرض کیجیے کہ
اگر کو کی شخص با ہمر سے اس کے ساتھ بات کرے تو وہ اس کے ایک کلمے کو بھی
نہیں سمجھ سکے گا ۔

اس دنیا کا اوراس جہان کا باہمی فرق مجی بعینہ اسی طرح بلکہ اس سے مجھی زیادہ ہے۔ ہم جس قدر مجی اکلی دنیا کے بارسے ہیں معلومات حاصل کرس بھر مجھی و بال کی سائشوں اور بہشت بریں کی نعمتوں سے کما حقد با خبر ہیں ہوسکتے۔ مجھی و بال کی سائشوں اور بہشت بریں کی نعمتوں سے کما حقد با خبر ہیں ہوسکتے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث ہیں ہیا ہے ؛

" فِيهَامَالُاعَانُ وَأَنَّ وَلَا ن سمعت ولاحظرعلى ، مہشت میں ایسی ایسی نعمتیں ہوں کی جے اب سک نانوکس آنکھنے دیکھاہے زمسی کاننے سنا ہے اور نہی کسی کے دماع نے سوجاہے " اورسيمران مجيد في اسى مفهوم كوان الفاظمين سيان كياب : " فَ الْانْعُ لَمُ نَفْسٌ مِنْ الْخُفِي لَهُمْ مِن قريةِ اعْسِين عَجِزاً عِسَمًا « كوئى تجي شخص بينهي حانتا كه كبيبي تعنيق ال بران کے بیے محفیٰ رکھی گئی ہیں جوان کی انکھوں کی طھندک نبیں گی . بدان کے اعال کی حب زا او گی جووہ اس دنیا ہیں سجالاتے ہیں۔"

(سورهٔ سحده . آبت ۱۷)

اسس جہان کی عدالت اوراس دنیا کی عدالتوں میں بھی دہین اور آسان کا فرق ہے۔ مثلاً بروز تیامت انسان کے اعال کے گواہ اس کے اپنے اعضار بلکہ بدن کی کھال اوروہ زمین بھی ہوگی جہاں برگناہ یا تواب کے کام

انجام دیے گئے ہیں۔ ا كانوابكسِبون " (سور وليس آيت ۲۵) " آج (فیامت) کے دن ہم ان دانسانوں) کے مذیر جہراگا دیں گے اور ان کے اتھ اور یاؤں اینے کیے کی گواہی دیں گے۔" انطق كُلُ شَيٌّ " " وہ لوگ اپنے بدل کی کھال سے کہیں گے کہ تو نے ہارے خلاف کیوں گواہی دی تووہ جواب دے گی جس خدانے تمام مخلوق کو بولنے کی طافت دی ہے اسی نے ہیں بھی فوت گویا ای عطافرانی ہے تاکہ حقائق كو بيان كرس " (سورة فصلت - آيت ٢١) البنة ايك زماني بين البي مسائل كانفور بھي محال تفالبكن آج كے

سائنی دورنے بیسب کچے ممکن بنادیا ہے۔ جنانچے مختلف مناظر کی فلم بندی اور آواز کی را کیارڈ نگساس امر کا مذبولتا نتبوت ہیں۔

اگر جبہم دورسے اس جہان کی نغنوں کا پرتو دیجھ رہے ہیں جن کی حقیقت سے کماحقہ وافقت نہیں ہوسکتے۔ اس کے باوجود بیصر ور مبائتے ہیں کہ و باس کی نغتیں اور سرایئ جماور وح کو باہم ملیں گی کیونکہ معاد کا تعلق جماور وقع کو باہم ملیں گی کیونکہ معاد کا تعلق جماور وقع کو دونوں ہے۔

اسی بیے خداوندعالم نے ان دولؤں کو نغمنیں ملنے کا ذکر فرایا ہے۔ چنا بچ حبمانی اور مادی نغمنوں کے بارے میں فرانا ہے۔

وَلَهُمْ فِيهُا خَلِدُونَ الْمَانُوا وَعَمِلُوا السَّلِطُ الْمَانُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ النَّلَهُمُ جَنْتِ السَّلِحُتِ النَّلَهُمُ جَنْتِ النَّلَهُمُ جَنْتِ النَّلَهُمُ جَنْتُ فَعَلَى الْمَانُهُمُ الْمَانُهُمُ وَلَيْهُمَ وَلَيْهُمَا الْزُواجُ مَطْهُونَ وَ وَلَهُمْ فِيهُا خَلِدُونَ اللَّهُمُ فِيهُا خَلِدُونَ اللَّهُ اللَّهُ فَي الْمُعَالِمُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي الْمُعُلِقُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ فَي الْمُعَالِمُ اللَّهُ فَي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِق

(سوره بفره -آببت ۲۵)

" (ا سینیم ای جولوگ ایمان نے آئے اوراعال صالح اسخام د ہے ہیں این اس بات کی خوتخبری صالح اسخام د ہے ہیں این اس بات کی خوتخبری منا دیجے کہ ان کے ہیے بہتشت کے باغات ہیں جن کے درختوں کے نیچے نہریں بہریہ دری ہوں گی...

اوران کے لیے پاک و پاکیزہ برو یاں ہوں گی ، اوروه وال برسميشه مبشك ليرس مح." اسی طرح معنوی اور روحالی تغنوں کے بارے بین فرماتا ہے: " وَرِضُوانٌ مِنَ اللَّهِ اَكْبُرُ"

· خدا وندِ عالم کی خو<del>ت</del> نو دی اور رصامندی جو اہل بہشت کے شامل حال ہو گی وہ دوسری تام نعمنوں سے برطھ كر ہو كى - "

بفیناً جب بہنتی لوگ اس بات کا احساس کریں کے کہ خدا ان سے راسى ہے اور الفيس اپني جنت بيں ما عز ہوتے كا منزف بخشاہے تو وہ ابنے اندر اس قدرخوش اورشاد مان کا احساس کریں گے جوبیان سے باہرہے۔ اس طرح جہتمیوں کے بارے میں ہے کہ الخبی جہنم کی آگ ورصمانی

شکنجوں کی سزا کے علاوہ خدای ناراضگی اورغینط وغضنب کی جوروحانی مزاملے گی وہ جسمانى سراۇر سے كئى گنازيادە ہو گى-

اعمال كالجسم مونا قابل عور بات یہ ہے کا مسلم کی مہبت می آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قبیامت کے دن انسان کے اعمال زندہ ہوکرسامنے آجا بیس کے اور مختلف صور أول میں اس کے ساتھ رمیں گے۔ چنانجسزا اورجز ا كااكب المحصرانسان كے الجے عمال

بول <u>گے</u> ۔

ظلم اورسبدادگری سیاه اور تارکیب بادلول کی صورت میں انسان کوچارول طرف سے گھیریں گے۔ جبیباکہ آنخفرت کا فران ہے:

" النظ می مور النظ کے مات میں ہے میں النظ کی مات میں ہے ہے۔

" النظ کی مصورت کے دن ظلم ،سبیای اور تاریجی کی مورت میں ظامر ہوگا۔"

اور شیر آن مجید میں ہے:

" بیتیوں کا نامٹر وع مال آگ کے شعلے کی مورت میں ظامر ہوگا۔"

" بیتیوں کا نامٹر وع مال آگ کے شعلے کی مورت میں ظامر ہوگا۔"

(سورهٔ نشار آیت ۱۰)

" اورابیان نوراوردوشی کی صورت بیں ہمارے میاروں اطراف کو کھیسے رہے گا۔"

(سورة حديد -آيت ١٢)

سود خوار لوگ جواجهاع کے اقتصادی توازن کو بھاڑ دیتے ہیں قیاست کے دن مرگی والے مرتفیق کی طرح بینا توازن کی اورا مصلے بینی وقت زبین پر حاگریں گئے ۔ (سورہ بقرہ - آبیت ۲۷۵) ماگریں گئے ۔ (سورہ بقرہ - آبیت ۲۷۵) میں اورا بینا سی اورا بی اورا بینا سی اورا بی اورا

حقوق اوا نہیں کرتے ، قیامت کے دن ان کا وی مال طوق بناکران کی گردن میں ڈال دباجائے گاجس کی دجہ سے وہ حرکت کرنے کے قابل نہیں رہی گے۔"

(سورهُ آلعمران - آیت ۱۸۰)

اسی طرح دوسرے اعمال ہیں جو مختلف صور توں بین مجیم ہوجائیں گے۔

ہے کی سائنسی تحقیقات بھی یہی کہتی ہے کہ دنیا کی کو ئی
چیزختم نہیں ہوتی ۔ ماقہ اور انرجی سمیشہ اپنی صور تیں تنبدیل کرتے رہتے ہیں ،

لیکن ختم نہیں ہوتے ۔ ہمارے افعال واعمال بھی اس سے خارج نہیں ہیں اس
قاعدے کے مطابق وہ باقی رہتے ہیں ۔ ہرحند کہ ان کی صور تیں ننبدیل ہوتی رہتی
ہیں ۔۔۔۔۔!

قرآن مجیدنے تیامت کے بارے ہیں ایک مختفرسے حملے ہیں ہیں ایک مختفرسے حملے ہیں ہیں مصخصور کرونٹرمایا ہے :

" فوجد دواها عملواحاضراً" " قیامت کے دن ہوگ اپنے اعمال کو وہاں پر موجود بایش کے یہ (سورہ کہف آبیت ۲۹)

انسان وہاں پرجوسزا یا جزا یا ہے کا درحقیقت اس کا ابناکیا دصرا ہوگا. چنا نجہ اس آبت کے ذہل میں خدا فرمانا ہے :

" ومايظلم ربيك احداً"

تیامت کے ارے میں خدا ایک اور مگد فرا آ ہے: بَيُومَ بِإِنْيَصَدُدُ النَّاسَ الشُّ تَاتًا لا لِيُروااعُمالهُ م " "اسس دن لوگ گروه درگروه محتور مهول مح آكرا كفين ال كے اعمال د كھائے جايك -" (سورهٔ زلزال-آبت ۲) .. ف من سعمل مِثقال ذرة خيرا يَّرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَيَّةِ شَرَات الله ٤٠٠ "جو ذرہ برابر سیکی کرے گا اسے وہاں پر دیجھ کے گا ورجو ذرہ بھر بڑائی کرے گاوہ مجھی اسے وہیں بر دیجھ لے گا ۔" (سورہ زلزال ۔ آیات ، م) غورفرمائي ،كمامار إب كخودايناككو ديجيد الكال حب انسان اس بات کی طرف متوجم وجائے کہ ہمارے ہمتم كے اعال خواہ وہ حجوتے ہوں يا براے ، بيك موں يا بد، اس دنيامين محفوظ ہیں اور کہے بہیں مط سکتے اور کھر تیامت کے دن ہر مگریر ہمارے ساتھ ہول کے تویقینًا وہ مخاطب وجلئے کا برائبوں کے ارتکاب سے بچے گا اور نیکبوں کے انجام دینے میں کوسٹش کرے گا۔

ہر حال معاداور قیامت کے بارے ہیں جوسوالات کیے جاتے ہیں ،اور نیک ہوگاں میں رہنے کے متعلق نیک ہوگوں کے ہمیشہ میں رہنے کے متعلق قرآن نے جو خبردی ہے ۔"اعال" کے مجم ہونے" اور ہر نیک اور برعمل کے روح میں مؤثر ہونے کو مدنظر رکھ کر ہر قتم کے سوالات کا جواب دیا جا سکتا ہے۔

| سوالات                                                       |                                                                                                | ?       |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ں دنیاوی زندگی کے                                            | آیاآخرت کی زندگی بھی سرلحاظ سے اس                                                              |         |
|                                                              | مشابہ ہے ؟<br>آباہم اسس دنیا میں جزا ورزائے آ                                                  |         |
|                                                              | سلتے ہیں ؟                                                                                     |         |
| رف م کر بین کے ب<br>و قرآن نے اس موضوع<br>و قرآن نے اس موضوع | آیا بہشت کی ختبی یاجہنم کا عذاب مر<br>اعمال کس طرح مجسم ہوجاتے ہیں ؟ اور                       |         |
| معادکے بارے بیں                                              | پرکیا ولاکیشش کیے ہیں ؟<br>اعال کے مجم ہوجانے بہاعتقا در کھنا<br>ہونے والے کن اعتراضات کا جواب | <b></b> |
| دے سکتا ہے؟                                                  | مونے والے کن اعتراصات کا جواب                                                                  |         |



## عصرطا فرى خواتين كے ليے واكسط على قائمى كى گرانقدرتصنيف

# عام والمرابع في المرابع في المراب

گراہ درحقیفن ایک باطل نظام اورفاس دمعان سے کے خلاف انقلاب نھا۔ اس نقلاب کی امیابی اور سین کا کردارایک مثالی حیثیت کا حال رہا ہے کتاب ہرا میں خواتین کا کردارایک مثالی حیثیت کا حال رہا ہے کتاب ہرا میں خواتین کے اس کردار کا تذکرہ اوران خواتین کے کردارے استفادہ کرتے ہوئے دورِ ما مزکی خواتین کو عفر حامر کے نظام طاغوت اور فاسد معاشرے میں اسلام کی حقیقی تعلیمات کورائے کرنے کا لائے ہمل دیا گیا ہے

خونصوت طباعت ديره زيب سرورق عده كاغذ فيمن ٢٥ رفي





فاصل منتفین کے رشحات فلم سے مزتن ایک باوق ارت البعث باوق ارت البعث جس میں امیرالمونین معنون علی ابن ابی طالب علیات الم منتوب کلات کی زبان مبارک سے ادا شدہ منتوب کلات کی نہا بت عمدہ اور ملیس تشریح و تومنع کی گئ ہے

فيمت /٢٥/ريب

اعلى طباعث

ديده زيب سرورن

عمره كتابت

## انخادِملت سلم كاليسنجد كويت ن ما انخادِملت ما انخادِملت كالمراح المراح المراح

جسین امامت کے مفہوم کو حدید برعلوم کی روشنی میں سادہ وسلیس ہیں اے میں بیان کباگیا ہے سیادہ وسلیس ہیں امام کے مقام کو واضح کبا گیا ہے سیاست اور حکومت کے سلسلہ ہیں امام کے مقام کو واضح کبا گیا ہے مسئلہ امات پرملت اسلامیہ کے مختلف فرقوں کے ابین اختلات کے اب بیان کیے گئے ہیں اور اسلامی فرقوں کو مفہوم امامت کے سلسلہ میں ایک دو سرے سے قریب لانے کی کوشش امامت کے سلسلہ میں ایک دو سرے سے قریب لانے کی کوشش امامت کے سلسلہ میں ایک دو سرے سے قریب لانے کی کوشش آفسٹ طباعت

## اسلام كے انقلابی افكار اور حقیق معارف كے اوراك كيلئے اللہ منت کا اللہ فتی اللہ منت کا اللہ منت کے اللہ منت کا اللہ منت کے اللہ منت کا اللہ منت کے اللہ منت کا اللہ منت کے اللہ منت کا اللہ منت کے اللہ منت کا اللہ منت کے اللہ منت کا اللہ منت کے اللہ منت کا اللہ منت کا اللہ منت کا اللہ منت کا اللہ منت کے اللہ منت کا اللہ منت کے اللہ منت کا اللہ منت کے اللہ منت کا الل

| 10/            | - الشهيدسيدهجمد إفرالصدر    | . ہماراہیام                                         |   |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|---|
| r·/            | _ حسين بن سعيدام وازى       | . كتاب المؤمن                                       |   |
| 10/            | _سيمبطالحن مبشوى            | تذكرهُ محبيد ينهيد الت                              |   |
| 1./            |                             | تشيع اوررمبري                                       |   |
| r-/            |                             | ورسس قرآن مسس                                       |   |
|                | _ فحونب دى الأصفى           | درسس انقلاب                                         | 0 |
|                | - توادُّ سرری               | Carlo                                               |   |
| ro/            | //                          |                                                     |   |
| r·/- —         | 100                         | تنسيرعاشورا                                         | 0 |
| 4/             |                             | مكتب تشيع اورقرآن                                   |   |
| 10/            |                             | عاشورا أورخواتين يسي                                |   |
| r./. —         |                             | عورت برف كي اغوش بي _                               | 0 |
| r./            | _ عجة الاسلام شيخ محد دميدي | آسان مِسائل                                         | 0 |
|                | _ آیت الله نامرکارم شیرازی  | ماديت وكيوزم ؟                                      |   |
| ر<br>س زرانع   | _ڈاکٹومسلی قائمی            | اسلام دين حكت                                       | 0 |
| ra/            | _ فحدثب رى الآصفى           | 1752.2.1 Part 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0 |
| _ زرامع        | 4-1 . 1                     |                                                     | 0 |
| _ زیرطیع       |                             | سرح اصطلامات اسلامی _                               | 0 |
| بن<br>- زیرلمع |                             | عظیم لوگوں کی کامیابی کے راز _                      | 0 |
| v./            |                             | آسان عفائد                                          |   |
| ro/-           |                             | حکین شنای                                           | 0 |
| 1-/-           |                             |                                                     | _ |











8 8 5







